



TO SOLUTION OF THE PARTY OF THE

تاليف! الوالاحمر مخدميم فأدري رضوي

تالیف: ابوالاحمر محمد می فادری رضوی وسير المراجع الدوبازار فأبول Ph: 37352022

# Marfat.con

### (جمله حقوق كم يوزنك محفوظ)

| كلى كى برسارة      | معجزات نبي مَا      | *************************************** | نام كتاب    |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|
| ) را النفطة كى دات | اورغوث جل           |                                         |             |
| درىرضوى            | ابوالاحر محرنعيم فا | *************                           | مصنف        |
|                    | 1100                | *************                           | تعداد       |
|                    | 208                 |                                         | صفحات       |
|                    | فيصل رشيد           | ************                            | كمپوزنگ     |
|                    | تنوراحمه            |                                         | كاني بيستنك |
|                    | اگست 2016           | ***********                             | تاریخ اشاعت |
| 1                  | 250/ دوي            | - ************************************* | قيمت        |
|                    |                     |                                         |             |



"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"

### بدبيعقيدت

نی الکل مجبوب رب العالمین ،سید ناوسیدالا نبیاء والمرسلین ومرشد ناومرشدال السماء والارسید بردن و مرشد ناومرشدال السماء والارضین ،حضرت محمد صطفی صلی (اللم الحلیه و (آله و مدم اور اور سلم اور اور سلم اور اور سلم اور این میده و م

نی اکرم من الی کی ملم کے دارث، یک الکل، دلی کال واکمل محبوب حبیب رب العالمین، سیدی وسندی دمرشدی

الشيخ السيد حضرت عبد القاور البيلاني البغدادي رحمة (الله) محلبه كي بارگاه بلندوبالامين جن كوسل من محمد كي بارگاه بلندوبالامين جن كوسل من محمد كي بارگاه بلندوبالامين جن كوسل من محمد كي بارگاه بينجا ب

"ابوالاحمر محمد نعيم قادري رضوي" (فاضل ومدرس جامعة قادر بيعالميه نيك آبادم راژياں شريف مجرات)

# بفيضان نظر

قطب الاولياء، شخ المشائخ ،نورنظرغوث الاعظم ،سيدى دسندى ومرشدى حضور پيرطام رعلا و الدين گيلا في رحمه (الله نعالي محلبه حضور پيرطام رعلا و الدين گيلا في رحمه (الله نعالي محلبه (سجاده شين بغداد شريف)

بفیضان کرم قطب الادلیاء، شخ المشائخ، نائب غوث الورئ ،سیدی ومرشدی، حضورخواجه پیرمحمد اسلم قاوری فاضلی رحمه (الله محلبه (نیک آبادمراژیاں شریف گجرات)

نباض قوم، نائب محدث اعظم پاکستان ،سیدی وسندی ومرشدی ،الشیخ المشائخ ، پیرابودا و دخمکر صاوق قاور می رضوی رحمه (اللی محلبه (جامع مبدزینت المهاجد گوجرانوله شریف)

### انتساب

اینے جملہ مربیانِ روحانی وجسمانی کے نام جن کی نظر النفات سے مجھے دین تن کی فدمت کا موقع ملا بالخصوص اپنے

,,اب من المصاهرة،، حضرت علامه

والدمحتر محضرت علامه ومولاتا

ومولانا بيرعبدالغفور قادري مرازوي

بير محر لطيف قادري الملي فاضلي

(خليفه مجازيرطام رعلاؤالدين كيلاني رحمة الله عليه)

(خليفه مجازنيك آبادم رازيال شريف مجرات)

دامت برکاتبما العالیہ کے نام جن کے ارشادوفر مائش سے میں نے اس کتاب کے لیے الم اُٹھایا۔ لیے ام اُٹھایا۔

"رقبول أفتذنه عزوشرف،

ابوالاحمد محمد نعيم قا درى رضوى (فاضل ومدرس جامعة قادر ميعالميه نيك آبادم رازيال شريف مجرات)

# بدرتشكر

الله رب العزت کی جمد و تناء اور نبی اکرم سکافیز ایرصلو قوسلام کے بعد میں انتہائی مشکور ہوں اپنے تمام معاونین کا جنہوں نے مجھے اس کام کے لیے ترغیب دی اور مجھے قبتی وقت و رے کرمشوروں سے نوازا۔ بالخصوص اپنے اورا پئی مادر علی ' جامعہ قادر بیعالمیہ نیک آباد مراڑیاں شریف گجرات ' کے تمام اسا تذہ کا جن کی دعا ووں سے میں اس قابل ہوا کہ قلم کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کرسکوں، بالخصوص اپنے ہم کمتب ساتھی جناب حضرت علامہ مولا ناشعیب احمد قادری مدظلہ کامشکور ہوں جنہوں نے ساتھی جناب حضرت علامہ مولا ناشعیب احمد قادری مدظلہ کامشکور ہوں جنہوں نے اپنے قبتی وقت سے وقت نکال کراس کتاب پرنظر ثانی (پروف ریڈیگ) فرمائی ، الله نعالی سب کواجرعظیم عطافر مائے اور مجھے اپنے نیک مشن میں کامیا بی و کامرانی عطاء فرمائے ، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔

"ابوالاحد محملتيم قاردي رضوي غفرله"

#### فهرست

| fť. | • • • • • • • • • |    | ****** |   |        |                |          | يت      | منق |
|-----|-------------------|----|--------|---|--------|----------------|----------|---------|-----|
| سوا | ••••••            |    |        |   |        |                |          | يظ      | تقر |
| 10. |                   |    |        |   |        |                |          | بمنهرون | مقد |
|     |                   | ,  |        |   |        |                |          |         |     |
|     |                   |    |        |   |        |                |          |         | _   |
|     |                   |    |        |   |        |                |          |         |     |
|     |                   |    |        | , |        | ت كاعالم .     |          |         |     |
|     |                   |    |        |   |        |                |          |         |     |
|     |                   |    |        |   |        |                | نغريف.   |         |     |
|     |                   |    |        |   |        |                | ي تعريفي |         |     |
|     |                   |    |        |   |        | ، میں فرق<br>ا |          |         |     |
| 1   |                   |    |        |   |        |                |          |         |     |
|     |                   |    | •      |   |        | •              |          |         |     |
|     |                   |    |        |   |        |                |          |         |     |
| ٠٠. |                   |    | *      |   | ****** |                |          | امت     |     |
| 11. |                   | ., |        |   |        |                |          | ,       |     |

﴿ مجزاتِ نِي مَنْ اللَّهُمْ كَا برسات اورغوثِ جلى رضى الله عنه كى ذات ﴾ **€**∧**}** معوثت .....ا استدراح .... ابانت ..... انتهائی ضروری بات باب دوم ، احد متن است وشرح عبدالقادر ولا دت مبار که اور انبیاء کی بشارتیں فاكده .... اولا دنرينه کامونا بجين سے بى عابد بجين ميس كهيل كود يداجتناب ۵<del>:۱</del> ..... آگ از نه کرسکی اللدنغالي كامحبوب ٣١ ..... ١٢ مهرنبوت اورمهر ولايبت عموم نبوت وولایت ..... عذاب كانه مونا قرب خداوندی کے طریقے جسم مبارك كي نفاست 49 ..... جسم مبارك ي خوشبوآ تا اورفضلات مباركه كوزين كانكل جانا پینہ سے خوشبوا نا ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمقن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

Marfat.com

| 49                                           | ﴿ مَجْزاتِ نِي مَنَاتِينًا كَي بِرسات اورغوثِ جلى رضى الله عنه كى ذات ﴾ |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۷۵                                           | آوازمناركه                                                              |
| ۷۸                                           |                                                                         |
| ۸۱                                           | جبه مبارک سے شفا                                                        |
| ۸۳                                           | وعدے کی پابندی                                                          |
| ۸۵                                           | جودوسخاء.                                                               |
| ۸۷                                           | درختوں کے ہے کھانا                                                      |
| •••                                          | مجوك برداشت كرنا                                                        |
| ۹۳                                           | عصاء (چیزی) کاروش کرنا                                                  |
|                                              | بارش کا علم کی میل کرنا                                                 |
| 1+1                                          | حالت نماز میں نمازی کا حال معلوم ہونا                                   |
|                                              | پوشیده چیزول کی خبر دینا                                                |
| 18                                           | قليل كوكثير كرنا.                                                       |
| 1+9                                          | قاسم علم وحكمت                                                          |
| III                                          | جانورول سے کلام                                                         |
| · III                                        | عذاب قبر میں شخفیف                                                      |
| 11A                                          | بيارول كوشفاء دينا                                                      |
| Irl                                          | ذرج کیے ہوئے جانورکوزندہ کرنا                                           |
|                                              | شیر حملهٔ بیل کرتا                                                      |
| 11/                                          | جنات برحکومت                                                            |
| <b>*</b> *********************************** | ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احدثن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿                    |

| €11}             | ﴿ معجزاتِ نِي مَنَاتِينِمُ كَا يرسات اور كوثِ عِلى رضى الله عنه لى ذات ﴾ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ι <b>Α</b> Υ     | بها به<br>چهایشرط                                                        |
| 1 <b>/</b> 1     | دوسری شرط                                                                |
| ١٨٧              | تيسرىشرط                                                                 |
| 114              | چوهی شرط                                                                 |
| ١٨٧              | مرشدالصال                                                                |
| 144              | مرشدکے چنداوصاف                                                          |
| 1/19             | سيح مجذوب كى بيجان                                                       |
| 19+              | مجذوب كامر بدوجانشين بهونا                                               |
| 191              | مجذوب سے دعا کرانا                                                       |
| 197              | الله تعالى كے ولى كى بہيان                                               |
| 197              | مرشد کامل کی تلاش                                                        |
| 1¶٣              | حصون نے بیر کی نشانیاں                                                   |
| 190              | مريد صادق وكاذب                                                          |
| 194              | مزارات کی حاضری                                                          |
| 194              | فاتحكاطريقنه                                                             |
| r**              | عرس میارک                                                                |
| <b>***</b>       | عرس على ناجائز كام                                                       |
| r+1              |                                                                          |
| ۲۰۳              | میله، ناج ، گانا، دُهول دُهمکا، سرکس وغیره،<br>دعائیه کلمات              |
| <b>&gt;</b> 4>4) | ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الم متن است وشرح عبدالقاور ﴾ ﴿ ﴾ ﴿                   |

#### منقبت

(حضرت سيدنا الشيخ السيد عبدالقادر الجيلاني البغد ادى رحمة الله عليه)

محبوب خداءاورابن ني بين عبدالقادر

ابن زهراء وحسنين وعلى بين عبدالقادر

شررِح خبر الانام ،متنیں کے امام وستکیر جہاں ،غوث جلی ہیں عبدالقادر

> ر بهمر علماء بھی ہیں قائدِ اولیاء بھی ہرجہت سے رہنماوو کی ہیں عبدلقادر

قدم ده جب أغما ئيل، اولياء مرجه كائيل ولى خداجو بنائيل، وه ولى بيل عبدالقادر

جہاں کے بھی سلاسل، کہتے ہیں از تہددل کہرسب ولیوں سے اضل ویلی ہیں عبدالقادر

اُن کامر تبدکهان، ناعم سے موبیان پُست فکر انسان، اور علی بین عبدالقادر پُست فکر انسان، اور علی بین عبدالقادر (مدید عقیدت جمد نعیم قادری رضوی)

# تقريظ عليل

از : حضرت علامه ومولانا محدمنور سين قادري رضوي

(فاصل جامعه نظاميه رضوبيه لا بهوروناظم تغليمات جامعه الصادق الامين رفيع رودُنز دشاهين چوك تجرات)

نحمده و نصلى ونسلم على حبيبه الكريم

اما ابعد:

اس گزرتے ہوئے پُرفتن دوریس کہ جس میں ہرکوئی پیر بنا بیٹھا ہے اور ولایت کے رہے تک بیٹی کے کوشش کررہا ہے اور لوگوں کو گراہی کے رہتے پر لے جارہا ہے اصل اللہ والوں تک پینچنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ایسے نام نہا دمجھوٹے پیروں میں سے ہی بعض نبوت کا دعوی بھی کر بیٹھتے ہیں اور ازلی بربختی کا طوق اپنے اور اپنے مانے والوں کے گلے میں ڈال لیتے ہیں۔

توایے لوگول کی پیچان اور شاخت کے لیے عزیز م ابوالاحمر محمد تعیم قادری رضوی صاحب نے اس کتاب "احمر متن است وشرح عبدالقادر "میں بہت ہی اجھے انداز اور محمد الأل لوگول کوسیدالا ولیاء حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل کے ساتھ ساتھ حقیقی ولی کون ہوتا ہے اور کن ساتھ ساتھ حقیقی ولی کون ہوتا ہے اور کن خوبیوں کا مالک ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جھوٹے پیروں اور مرشدوں کی نشانیاں بھی بتائی شین متاکہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنادین ودنیا کوخسارے میں ندو الیس۔

اورعرک مبارک کی پرنورتقریبات برغیرنثری امورمثلا ناچ، گانا،سریس، دهال وغیره کوبھی دلائل کے ساتھ باطل کیا ہے،اور بتایا کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی علاء

٩ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر من است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

کے نزدیک بیامور جائز نہیں اور جوکوئی ان امور کومر انجام دیتے ہیں ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔

میری دعاہے کہ اللہ تعالی علامہ موصوف کی اس کاوش کو تبول فرمائے اور اس کتاب سے عوام وخواص خصوصاً ان لوگوں کے استفادہ کرنے کی توفیق دے جواس چیز سے بے خبری میں جھوٹے پیروں پر اپنادین ودنیالٹارہے ہیں۔

آمين بجاه النبي الكريم الامين

علامه محمر منور حسين قادري رضوي

(ناظم تعلیمات جامعه العبادق الذمین رفع رود نز دشاهین چوک مجرات)

#### مفرمه

الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتو کل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیأت اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلاهادی له و نشهد ان لا اله الا الله شهادة تکون للنجاة وسیلة، و لرفع الدرجات کفیلة، نشهد ان سیدنا و سندنا و نبینا و خبیبا و حبیبا و حبیب ربنامحمداً عبده و رسوله، اما بعد:

الله تعالى نے اسیے نبیوں کو کثیر مجزات عطاء فرمائے جوان کی نبوت پر دلالت کرتے بين خصوصاً البيخ حبيب حضرت محمصطفی منافيظ کوسرا پائے معجز و بنا کر بھیجا، نبی ا کرم منافقاً كم مجزات قيامت تك ظهور پذير موت ريس كاوربياس طرح كة ب کے امت کے اولیاء کرام کی کرامات بھی آپ کے ہی مجزات ہیں۔مرتب اس مقام پر نبی اکرم مُنالِیًا کے وہ مجزات ذکر کریں گے، جوبطور کرامت آپ کی امت کے جليل القدرولي الشيخ السيد ابوالجبار عبدالقادر جيلاني الحسني والحسيني رحمة اللدعليه صاور ہوئے۔اور ایسی کرامات بیان کریں گے جوحضور متالیم کے مجزات کی شارح بیں۔علاوہ ازیں اس میں حقیقی مرشد کے اوصاف، نشانیاں اور مزارات پرغیرشری رسومات کی تر دید کی گئی ہے جن کی وجہ سے موجودہ دور میں اہل سنت وجماعت پر طرح طرح کے اعتراضات کی بوجھاڑ کی جاتی ہے،مرتب نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مزارات پر غیر شرعی رسومات ہمارے نزدیک سرے سے ہی باطل ہیں اور اس

کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔انہی ضروریات کے پیش نظر کتاب ہذا کو مرتب کیا گیا ہے۔اس میں مرتب نے تین ابواب باندھے ہیں۔

یہلا باب: ''نبی و ولی اور مجزہ و کرامت میں فرق کے بیان' میں ہے اس میں نبی اب ''میں ہے اس میں نبی ولی مجز و اور کرامت کی تعریفات و تفریقات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور بیٹا بت کیا گیا ہے۔ اور بیٹا بت کیا گیا ہے کہ کرامت ظاہری طور پر مجزے کی جنس سے ہوسکتی ہے۔

دوسراباب: ''احد متن است وشرح عبدالقادر''ہے اس میں مرتب نے نبی اکرم مثالیًا کے وہ مجزات اور شخ عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کرامات ذکر کی ہیں جو ایک دوسرے سے ظاہری مناسبت رکھتی ہیں۔

تبسراباب: ''شریعت، طریقت، بیعت اور مرشد و مرید کے بارے میں''

اس باب میں مرتب نے پہلے شریعت وطریقت اور پھر بیعت پر پھے تبھرہ کیا ہے پھر
اس کے بعد مرهدِ صادق اور مرید صادق کے اوصاف کو بیان کیا ہے، تا کہ لوگوں کو
بیعت اور حقیقی مرشد ومرید کی شناحت ہوجائے اور اسی کے ساتھ جھوٹے پیروں ک
پچھ نشانیاں بھی بیان کی ہیں۔ تا کہ لوگ ان کو دیکھتے ہی پہچان جا کیں اور ان کے
دھوکے میں نہ آ کیں۔ اور پھر مزارات اولیاء پر ناچ، گانا، ڈھول ڈھمکا، میلہ و
سرکس، اور دیگر غیر شری امور پر پچھ تبھرہ کیا ہے۔ اللہ تعالی مرتب کے علم وکمل میں
برکمت نازل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الا مین۔

ایکے۔ایم۔نوبدعلوی (ایم اے عربی داسلامیات، ایم فیل اسلامک سنڈیز ''کئینیو ز'')

### باب اول نبی وولی اور مجزه وکرامت مدند به برای

مين فرق كابيان

اس جگہ پرہم علمائے متکلمین کی چند عبارات ذکر کررہے ہیں جن سے نبی اورولی کی تعریف اور ولی کی تعریف اور جیزہ وکرامت کا فرق واضح ہوجائے گا۔اللہ تعالی تو فیق بخشے۔
نبی کی تعریف:

علامه مرسيد شريف على جرجانى عليه الرحمة , بني ، ، كي تعريف يول فرمات بيل . , , النبى : من اوحى اليه بسملك ، او ألهم فى قلبه ، او نبه بالرويا الصالحة ، ف الرسول افضل بالوحى الخاص الذى فوق وحى النبوة ، لان الرسول هو من اوحى اليه جبرائيل خاصة بتنزيل الكتاب من الله ، ، (1)

ترجمہ: نی وہ مخص ہے جس کی طرف فرشتے کے ذریعے وی کی جائے۔ یا اُس کو الہم (دل میں بات ڈال دینا) کیا جائے یا اُس کو اچھی خواب کے ساتھ آگاہ کیا جائے۔ پس رسول اُس وی کی وجہ سے خاص ہوتا ہے جو وی نبوت کی وی سے بلند

(1) حواله: (كتاب النعريفات المشريف حرحاني سكتبه رحانيه لاهور اس ١٦٦ انتحت حرف النون)

موتی ہے، کیونکہرسول وہ ہوتا ہے، جس کی طرف حضرت جرئیل علیہ السلام خاص طور يركتاني شكل ميں وحی لائمیں۔

علامه شمل الدين ابوالعون محرين احمد بن سالم السفارين الحسنبلي فرمات بير ,, وَالرَّسُولُ إِنسَانٌ أُوحِى إِلَيهِ بِشَرِعٍ وَأُمِرَ بِتَبلِيغِهِ فَإِن لَم يُؤمَر بِتَبلِيغِهِ فَنَبِي فَقَط، (2)

ترجمه: رسول وه انسان ہے جس کی طرف شرع کے ساتھ وی کی جائے اور اُس کو اس شرع كى تبليغ كالحكم ديا جائے اور اگرائس كواس كى تبليغ كالحكم ندديا جائے تو وہ نبی

بنوث: نبی اورسول دونوں کی طرف الله تعالیٰ کی وی آتی ہے لیکن رسول پر وی کتابی شکل میں نازل ہوتی ہے۔

فاكده: لفظ نى كالغوى وهيقى معنى كرتے موئے صاحب المنجد لكھتے ہيں النبي المخبرعن الغيب او المستقبل بالإلهام من الله

نى أس كوكيتے بيں جواللدتعالى كى طرف سے الہام (وى) كے ذريعے غيب اور مستنقبل کی خبریں دینے والا ہو۔

<sup>(2)</sup> حواله: (لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة

<sup>(3)(</sup>المنجد عربي ص ١٨٤تحت ماده،ن،ب،أ)

سرعش پرے تیری گزردل فرش پرے تیری نظر ملکوت وملک میں کوئی شنہیں وہ جو تجھ پیعیاں نہیں

حضور مَا اللَّهُ الله الله

اعلی حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریادی علیه الرحمة کے ایک شعرے مجھے ایک نکتہ بھی بیل آیا کہ حضور مثالی کی نبوت کا درجہ کہاں سے شروع ہوتا ہے نکتہ بیہ کہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے جمادات بیں اس کے اوپر نباتات اور پھر حیوانات اور ان سے اوپر فرشتوں کا درجہ ہے پھران سے اوپر کامل انسان (عام اولیاء کرام) کا درجہ ہے (انسان فرشتوں سے افضل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تھم دیا کہ آدم علیہ السلام کو تجدہ کریں اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ کیا خوب کہتے ہیں کہ

فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا گراس میں گئی ہے محنت زیادہ

پھرانسان سے اوپر درجہ ہے رسل ملائکہ کا پھراس سے اوپر درجہ ہے انبیاء کرام کا پھر
اس سے اوپر درجہ ہے رسل بشریت کا پھراس سے اوپر درجہ آتا ہے عظمت والے
رسولوں کا اور بیدوہ مقام ہے جہاں سے ہمارے آقا ومولا مُنائین کی رسالت نہیں
نبوت شروع ہوتی ہے یا درہے کہ رسول نبی سے افضل ہوتا ہے تو جب ہمارے نبی
منائین کی نبوت کا بیعالم ہے کہ آپ منائیل کی نبوت عظیم تر رسولوں کی رسالت کی انتہا
سے شروع ہوتی ہے تو آپ منائیل کی رسالت کا عالم کیا ہوگا۔؟ اعلیٰ حضرت کا شعر بیہ

ہے کہ

خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارانبی مَثَاثِیْنِ

ولى كى تعريف:

علامه سعد الدین تفتاز انی اور علامه میرسید شریف علی جرجانی علیما الرحمة , و بی ، ، کی تعریف بول کرنے ہیں۔ تعریف یوں کرتے ہیں۔

والولى،هو العارف بالله و صفاته بحسب ما يكمن المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصى، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، (4)

ترجمہ: ولی وہ خص ہے جواللہ تعالی کی ذات اور صفات کی معرفت رکھتا ہواس لحاظ سے کہ اللہ تعالی کے حوالدات سے کہ اللہ تعالی کے احکام پر بیٹنگی کرئے اور اُن گنا ہوں سے گریز کرئے جولذات اور شہوات میں منہمک ہوئے سے عارض ہوتے ہیں۔

معجزے کی تعریف:

علامہ میرسید شریف علی جرجانی علیہ الرحمۃ , مجزے، کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

,,المعجزة: امر خارق للعادة، داع الى الخير والسعادة، مقرون

(4) حواله: (كتاب التعريفات طلشريف حرماتي سكتيه وحانيه لاهور، ص١٦ ١ ، تحت حرف النون، ٢٢ شرح عقائد نسفي سكتيه رحمانيه لاهور، ص١٧٧)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر منن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

بدعوی النبوة،قصد به اظهار صدق من ادعی انه رسول من الله،، (5)
ترجمہ: ایبا کام جوعادت کے خلاف ہواور خیر وسعادت کی طرف بلائے اوراس کے
ساتھ دعویٰ نبوت بھی ملا ہوا ہواور اس کام سے اُس آدمی کے صدق کا ارادہ کیا جائے
جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کارسول ہے، ایسے کام کو پہنجزہ، کہتے ہیں۔
علامہ سعد الدین تفتاز انی علیہ الرحمۃ مجز ہے کی تعریف یوں فرماتے ہیں۔
علامہ سعد الدین تفتاز انی علیہ الرحمۃ مجز ہے کی تعریف یوں فرماتے ہیں۔

ر المعجزة: امر خارق للعادة،قصد به اظهار صدق من ادعى انه رسول من الله تعالى،، (6)

ترجمہ: ایسا کام جوعادت کے خلاف ہواوراس کام سے اُس آدمی کے صدق کا ارادہ کیا جائے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے،،ایسے کام کو,,ججزہ،، کیا جائے جس کے دعوہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے،،ایسے کام کو,,ججزہ،، کہتے ہیں۔

كرامت كى تعريف:

علامہ میرسید شریف علی جرجانی علیہ الرحمۃ ,,کرامت، کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

, الكرامة: هي ظهور امر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن للدعوى النبوة فما لا يكون مقرونا بالايمان والعمل الصالح يكون

<sup>(5)</sup> حواله: (كتاب التعريفات اللشريف حرحاني امكتبه رحانيه لاهور اص ١٥٣ انحت حرف الميم)

<sup>(6)</sup> حواله: (شرح عقائد نسفى مكتبه رحمانيه لاهور، ص٢٤،٢٣)

استدراجا وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة،،(7) ترجمہ: ایبانخص جس نے نبوت کا دعویٰ نبیں کیا جب اُس کی طرف سے کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہوتو اس کو ,, کرامت، کہتے ہیں۔اور اگر دہ تحض ایسا ہے جو غيرموً من وغير صالح ہے تو ميخلاف عادت كام ,,استدراج ،، كہلائے گا۔ اور جس مخض نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتو اُس کے لیے بیٹلاف عادت کام مجزون، ہوگا۔ علامه سعد الدين تفتاز اني عليه الرحمة ,,كرامت، كي تغريف يون فرماتے بين۔ ,,وكرامته: ظهور امر خارق خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة فما لا يكون مقرونا بالايمان والعمل الصالح يكون استدراجا وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة،،(8) ترجمه: ولی کی در کرامت، بیرے کہ ایبا خلاف عادت کام کا اس سے ظاہر ہوتا جو دعوی نبوت سے ملا ہوا نہ ہو۔ اور جو کام ایمان اور کمل صالح کے ساتھ نہ ہواس کو ,,استدران، کہتے ہیں۔اور جو کام دعویٰ نبوت سے ملاہوا ہوتو وہ, مجز ہ،، ہوگا۔

معجز ے اور کرامت میں فرق:

امام محمد بن محمد الغزالي عليه الرحمة ,,كرامت، كي تعريف يون فرمات بين \_ " الكرامة عبارة عما يظهر من غير اقتران التحدى به فإن كان مع

<sup>(7)</sup> حبواله: (كتاب التعريفات اللشريف حرحاني امكتبه رحانيه لاهور، ص ٢٩ ١ ، تحت حرف

<sup>(8)</sup> حواله: (شرح عقائد نسفى، مكتبه رحمانيه لاهور، ص١١٧)

التحدى فإنا نسميه معجزة،،(9)

کرامت وہ چیز ہے جو دعویٰ نبوت کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہواور اگر دعویٰ نبوت کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہواور اگر دعویٰ نبوت کے ساتھ ملی ہوئی ہوتو ہم اُس کا نام مجز ہ رکھتے ہیں۔

علامه عبد الرحمان بن احمد مجروه ، اور , كرامت ، بربحث كرت بوئ مات بي - علامه عبد الرحمان بن احمد مجروه ، اور , كرامت ، بربحث كرت بوئ ما تناف الكرامة ، ومن جوزها فقال بعضهم منهم الأستاذ أبو إسحق لا تبلغ الكرامة الظّاهرة على يد الأولِياء دَرَجَة المعجزة ، (10)

اور جوعلاء کرامت کے جواز کے قائل ہیں ان میں سے ایک استاد ابواسحاق ہیں جو فرماتے ہیں کہاولیاء کرام کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی کرامت مجمزے کے درجہ کوئیں پہنچ سکتی۔

، ، وقيل لا تنقبع النكرامة على القصد وَالِاحتِيَار حَتَّى إِذَا أَرَادَ الوَلِيِّ إِنْ الْوَلِيِّ الْوَلِيِّ ال

اور بعض لوگوں کا کہنا ہے ہے کہ کرامت قصد اور اختیارے واقع نہیں ہوتی کہ ولی جب
اُس کے واقع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بھی واقع نہیں ہوتی بلکہ کرامت کا وقوع ایک
اتفاقی بات ہے۔ (لیکن مجھے فرجب ہیہ ہے کہ کرامت ولی کے ارادے اور قصد سے
ہوتی ہے جبیا کہ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت آصف بن برخیا علیہ الرحمة نے قصد اُ تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ علاوہ ازیں اس پر

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

<sup>(9) (</sup>ابو حامذ محمد بن محمد الغزالي متوفي <u>• • ه</u>ه الاقتصاد في الاعتقاد، دار الكتب العلميه بيروت، ص١٠٧)

چندولائل آگے آئیں گے، ابوالاحم عفرلہ،)

"وَقَالَ القَاضِى تَجُوزِ الكُرَامَة إِذَا لَم تَقَعَ عَلَى طَرِيقِ التَّعظِيمِ وَالْجَلالِ اللَّهَ اللَّعظِيم والجلال لِآن ذَلِك لَيسَ من شعار الصَّالِحين" (10)

اورقاضى عليه الرحمة فرمات بين كه كرامت كاوتوع جائز ب جب تعظيم اورجلال كل طريقة سه حالى موكونكه بيصالحين كى نشانى نہيں ہے۔ (يعنی جب ولی سے كرامت كا ظهور موتا ہے تو اس كے ظهور سے أس ولى كامقصدا في تعظيم اور جلال و يكھا نائيس موتا اور شهى بيصالحين كاشعار ہے كہ اپن تعظيم ظاہر كرنے كے ليے كرامت ظاہر كريں) ، و وَمَعَ ذَلِك تعماد السكرامة عن المعجزة بِأَنَّهَا مَعَ دَعوى الوكاية دون النّبوء قالم فرق بينها و بين المعجزة ظاهر فلا تشتبه إحداهما دون النّبوء قالم فرق بينها و بين المعجزة ظاهر فلا تشتبه إحداهما بالأخرى ، ، (10)

اس تمام بحث سے کرامت، مجز ہے سے علیحدہ ہوگئ کیونکہ مجز ہ دعویٰ نبوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو ہوتا ہے، پس کرامت اور مجز ہے کے در میان فرق ظاہر ہے ان میں سے کسی ایک کو دوسر سے کسی ایک کو دوسر سے کے ساتھ تشبیہ نبین دی جاشکتی۔

علامه سعد الدین تفتا زانی علیه الرجمة معجز به اور کرامت کے فرق کو یوں بیان فرمائے ہیں۔

, وكرامته: ظهور امر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة فما لا يكون مقرونا بالايمان والعمل الصالح يكون استدراجا

(10) (كتاب السواقف،عبد الرحمن احمد بن الايسى متوفى ٢٥١ والحيل لبنان بيروت، ١٩٩٧ء، ح.، ٢٧١٠)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمد متن است وشرح عبد القادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة،،(11)

ترجمہ: ولی کی کرامت ہیہ ہے کہ ایسا خلاف عادت کام اس سے ظاہر ہو جو دعویٰ نبوت سے ملا ہوا نہ ہو۔ اور جو کام ایمان اور عمل صالح کے ساتھ نہ ہواس کو استدراج کہتے ہیں۔ اور جو کام دعویٰ نبوت سے ملا ہوا ہوتو وہ مجز ہ ہوگا۔

مَا ذكره الإمَام النَّسَفِي حِين سُئِلَ عَمَّا يحكي أَن الكَعبَة كَانَت تزور وَاحِـدًا من الأولِيَـاء هَـل يجوز القول بِهِ فَقَالَ نقض العَادة على سَبِيل الكَرَامَة لأهل الولايَة جَائِز عِند أهل السّنة،، (12)

جواما منفی علیدالرحمة نے ذکر کیا کہ جب آپ سے پوچھا کہ جوآ دمی بیکہتا ہے کہ کعبہ اولیاء میں سے کسی ایک کی زیارت کرتا ہے کیا اس کی بید بات سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اولیاء کے لیے عادت کا کرامت کے طور پرختم اور جانا اہل سنت کے نزدیک حائز دیک حائز دیک

اور بیرحضرت سیدنا ومرشدنا الشیخ عبدالقا در جیلانی البغد ای رضی الله تعالی عنه کی بھی کرامت ہے جبیبا کہ اعلی حضرت اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے بارگاہِ غوجیت میں عرض کرتے ہیں۔

نمار انظاب جهال كرت بين كعبه كاطواف

<sup>(11)</sup> حواله: (شرح عقائد نسفي، مكتبه رحمانيه لاهور، ص١١٧)

<sup>(12) (</sup>شرح المقاصد في علم الكلام، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، متوفي ٧٩٣ ه، دار المعارف النعمانيه، باكستان، ١٩٨١ع، ج٢، ص٤٠٢)

کعبہ کرتا ہے طواف دیروالا تیرا اور بروانے ہیں جوہوتے ہیں کعبہ برنثار سمع اک تو ہے کہ بروانہ ہے کعبہ تیرا

اورلوامع الانواريس يهي

وَقَد قَالَ عُلَمَاؤُنَا: إِنَّ كَرَامَةَ الْوَلِيِّ وَظُهُورَ الْحَارِقِ عَلَى يَدِهِ مِن حَيثُ كُونُهُ مِن آحَادِ الْأُمَّةِ مُعجِزَةً لِلرَّسُولِ الَّذِى ظَهَرَت هَلِهِ الكَرَامَةُ لِوَاحِدٍ مِن أُمَّتِهِ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ بِتِلَكَ الكَرَامَةِ أَنَّهُ وَلِيٍّ وَلَن يَكُونَ وَلِيًّا إِلَّا لِلَّاحِدِدِ مِن أُمَّتِهِ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ بِتِلَكَ الكَرَامَةِ أَنَّهُ وَلِيٍّ وَلَن يَكُونَ وَلِيًّا إِلَّا لِللَّاسِدِ مُسجِقًا فِي دِيَانَتِهِ وَدِيَانَتُهُ هِيَّ الإِقْرَارُ بِالقَلبِ بِكُولِسِهِ مُسجِقًا فِي دِيَانَتِهِ وَدِيَانَتُهُ هِي الإِقْورَارُ بِالقَلبِ وَاللَّسِن اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ وَلِيًّا وَلَم يَظُي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَعَدَمَ المُتَابَعَةِ لَم يَكُن وَلِيًّا وَلَم يَظَهِرِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَ

ترجمہ: اور شخفیق ہمارے علماء نے فرمایا۔ کہ کسی نبی کا امتی ہونے کی حثیبت سے کسی میں ولی کی کرامت اور اس کے ہاتھ پرخارق عادت کسی شکی کا ظاہر ہوتا۔ بیرس کی

(13) (لوامع الانوار البهية و سواطع الاسرار الاثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، شمس السدين ابسو المعون محمد بن احمد المحتبلي، متوفى ١١٨٨ موسسة المحاققين و مكتبها دمشق، ج٢، ص٢٠٠)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمد مثن است وشرح عبدالقاور ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

امت کے فرد کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہور ہی اس رسول علیہ السلام کا مجز ہے۔ اس
کرامت سے بیٹابت ہوا کہ وہ آدی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور بندہ اس وقت تک ولی
نہیں ہوسکتا جب تک اُس کی دیانت ٹابت نہ ہوجائے۔ اور اُس کی دیانت بیہ کہ
وہ زبان اور دل سے اقر ار کرئے۔ اور بیہ کیے کہ بیس کسی کا تالیح نہیں تو وہ آدمی ولی
وہ بنفسہ مستقل ہونے کا دعو کی کرئے۔ اور بیہ کیے کہ بیس کسی کا تالیح نہیں تو وہ آدمی ولی
نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس کے ہاتھ پر خارق عادت امر کا ظہور ہوسکتا ہے اور اگر
بالفرض خارق عادت کام کا ظہور مان بھی لیا جائے تو وہ استدراج ہوگا۔ کرامت نہیں
ہوگی۔

حاصل کلام بیہ کہ خارق عادت کام کی جب کسی نبی کی طرف نسبت ہوتو وہ مجز ہوتا ہے جائے وہ نبی کے ہاتھ پر است ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ پر خاہر ہو یا اُس کی امت کے کسی فرد کے ہاتھ پر (کیونکہ امت کے ولی کی کرامت اس نبی کا معجز ہ ہوتا ہے جس نبی کا بیہ امتی ہے )۔ اورا گرخارت عادت کام کی نسبت کسی ولی کی طرف ہوتو وہ کرامت ہے کیونکہ اُس نے نبوت کا وعویٰ نہیں کیا۔

علامہ سید شریف جرجانی علیہ الرحمة معجز ہے اور کرامت میں فرق واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

, الكرامة: هى ظهور امر خارق خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة فما لا يكون مقرونا بالايمان والعمل الصالح يكون النبوة يكون النبوة يكون النبوة يكون

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر منن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

معجزة،،(14)

ترجمہ: ایسافنص جس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا جب اُس کی طرف سے کوئی فلاف عادت کام ظاہر ہوتو اس کو کرامت کہتے ہیں۔اور اگر وہ مخص ایسا ہے جو غیرمؤمن وغیرصالے ہے تو بید فلاف عادت کام استدراج کہلائے گااور جس مخص نے غیرمؤمن وغیرصالے ہے تو بید فلاف عادت کام استدراج کہلائے گااور جس مخص نے بیروت کا دعویٰ کیا ہوتو اُس کے لیے بیر فلاف عادت کام مجز ہ ہوگا۔

علامه ابن ابی العزائقی علیه الرحمة شرح عقیده طحاویه بین معجزه اور کرامت میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

و السمع جنوبة في اللغه تعم كل حارق للعادة، وكذلك كرامة في عرف السمة اهل العلم المتقدمين، ولكن كثير من الامتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي، والكرامة للولي، (15) ترجمه:

م هجره الخت على برخلاف عادت كام كوكت بين ادراى طرح كرامت بحى الله عادت كام كوكت بين ادراى طرح كرامت بحى الله علم ائمه متقدين كعرف على برخلاف عادت كام كوكت بين لين ائمه متأخرين على سے اكثر مجرده اوركرامت مين افظى فرق كرتے بين ليس وه كتے بين كه مجرده في كا بوتا ہا وركرامت ولى كي بوتى ہے۔

م جمرده في كا بوتا ہے اوركرامت ولى كى بوتى ہے۔

م ام محدث عظيم ملاعلى قارى الحقى عليه الرحمة فرق كو واضح كرتے بين ليس و المام محدث عظيم ملاعلى قارى الحقى عليه الرحمة فرق كو واضح كرتے بين ـ

<sup>(14)</sup> حواله: (كتباب التعريفات اللشريف حرحاني مكتبه رحانيه لاهور اص ١٢٩ انتحت حرف الكاف،)

<sup>(15)</sup> حواله: ﴿ شرح عقيده طحاويه، لابن ابي العز الحنفي، دار الكتب العربي بمغداد، ص ١٩٠١)

روالفرق بينهما ان المعجزة امر حارق للعادة كاحياء ميت و اعدام جبل على وفق التحدى وهو دعوى الرسالة، ........ والكرامة خارق للعادة الا انها غير مقرونة بالتحدى، وهى كرامة للولى و علامة لصدق النبى، فإن كرامة التابع كرامة المتبوع، ...... ثم ظهر كلام الامام الاعظم رحمة الله فى هذا المقام موافق لما عليه جمهور العلماء الاعلام من أن كل ما جاز أن يكون معجزة لنبى جاز أن يكون كرامة لولى لا فارق بينها الا التحدى ....... والمحاصل أن الامر الخارق للعادة هو بالنسبة إلى النبى معجزة سواء ظهر من قبله أو من قبل امته لمدلالته على صدق نبوته ق حقيقة رسالته فبهذا الاعتبار جعل معجزة له و الا فحقيقة المعجزة أن تكون مقارنة للتحدى على جعل معجزة له و الا فحقيقة المعجزة أن تكون مقارنة للتحدى على يد المدعى و بالنسبة إلى الولى كرامة، (16)

ترجمہ: مجرزہ اور کرامت میں فرق میہ کہ بجرزہ ایسے خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جو تحدی لیعنی دعوی رسالت کے موافق ہو۔ جیسے میت کوزندہ کرنااور بہاڑکواس کی جگہ سے ہٹا دینا۔.... اور کرامت بھی خلاف عادت کام کو کہتے ہیں لیکن وہ دعوی نبوت سے ملی ہوئی نبیس ہوتی۔ اور ایبا خلاف عادت کام جو دعوی نبوت سے خالی ہووہ ولی کی کرامت اور اس کے نبی کے سیج ہونے کی علامت ہوتا ہے کیونکہ خالی ہووہ ولی کی کرامت اور اس کے نبی کے سیج ہونے کی علامت ہوتا ہے کیونکہ

<sup>(16)</sup> حواله: (شرح ملاعلى قارى على فقه الاكبر،قديمي كتب خانه كرايحي،بحث في ان خوارق .....الى آخرص ١٣١،١٣٠)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

تا بع کی کرامت در اصل متبوع کی کرامت ہوتی ہے۔.... ظاہر ہوا کہ امام اعظم علیدالرحمة كاكلام اس جگه جمهورعلماءالعلام كےموافق ہے كه ہروہ كام جونبى كے کیے بجزہ ہوسکتا ہے اُسی کام کا ولی کی کرامت ہونا بھی جائز ہے کہ ان دونوں میں سوائے وعوی نبوت کے اور کوئی فرق نہ ہو۔.... حاصل کلام میہ ہے کہ اگر خلاف عادت کام کی نسبت نبی کی طرف کی جائے تو وہ مجزہ ہوگا جاہے وہ نبی کی طرف سے ظاہر ہویا اس کی امت کے ولی کی طرف سے کیونکہ بیکام اُس کے نبی کی نبوت اور رسالت کے سیچے ہونے پر دلالت کرتا ہے لہذا اس لحاظ سے وہ مجز ہ ہے کیکن مجز ہ کی حقیقت نیہ ہے کہ وہ دعویٰ نبوت کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر خلاف عادت کام کی نسبت ولی کی طرف ہوتو اس کوکرامت کہتے ہیں۔

خلاف عادت كام كى اقسام:

خلاف عادت کام کی چھاقسام ہیں۔

(1) ارباس، (2) مجزه، (3) كرامت، (4) معونت،

(5) استدراح، (6) اورابانت\_

اعلان نبوت سے پہلے نی سے جوخلاف عادت کام صادر ہوں اس کوار ہاض

,, عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّى لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىٌ قَبْلَ أَن أَبِعَثَ إِنِّى لَأَعْرِفُهُ

لآن،،(17)

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَّا اللهِ مُلَّا اللهِ مُلَّا اللهِ مُلَا اللهِ مُلَّا اللهِ مُلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

:0 :

جوخلاف عادت کام علانِ نبوت کے بعد نبی سے صادر ہوں اُس کو معجزہ اللہ معرفت کے بعد نبی سے صادر ہوں اُس کو معجزہ (معجزات کہتے ہیں۔اس کی مثالیں دوسرے باب میں قارئین کو کثرت سے ملے گئیں۔

كرامت:

کامل مسلمان جو کہ کسی نبی کی شریعت کا متبع اور بلغ ہواور جو کہ خود نبوت کا مدی مجھی نہا کی شریعت کا متبع ہیں۔اس بھی نہالیسے خص سے کوئی خلاف عادت فعل واقع ہوتو اس کو کرامت کہتے ہیں۔اس کی بھی مثالیں آپ کو ہاب دوم میں ملے گئیں۔

معونت:

سی عام سلمان سے خلاف عادت کام کا ظاہر ہونامعونت کہلاتا ہے۔ استدراج:

(17) حواله: (مسلم شريف، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي مَكَالْكُم ع، ص١٧٨٤)

﴾ و المرين است وشرح عبدالقادر هو هو الموهو و الموست وشرح عبدالقادر به و الموهو و الموسق و الم

جھوٹے نی سے ایسا خلاف عادت کام جو کہ اس کی نبوت کی نفی کرتا ہواہانت کہلا تاہے جیسے مسیلہ کذاب سے کہی کانے نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو دعا کریں میری کانی آئکھ ٹھیک ہو جائے۔ جب اس نے دعا کی تو دوسری آئکھ کی بیتائی بھی جاتی رہی ۔ اس طرح اس نے ایک کو کیس میں تھو کا اور دعویٰ کیا کہ اس کا پانی میٹھا ہوجائے گائین اس کا پانی میٹھا ہوجائے گائین اس کا پانی میٹھا ہوجائے گائیکن اس کا پانی میٹھا ہوجائے۔

فائدہ: یادرہے کہ جھوٹے نی سے جوکام خلاف عادت صادر ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے بالکل خلاف ہوالیکن جھوٹے مرضی کے بالکل خلاف ہوتا ہے جیسا کہ فدکورہ دومثالوں سے معلوم ہوالیکن جھوٹے نبی سے اس کی مرضی کے مطابق کام بھی بھی مصادر نبیس ہوتا ،اور نہ ہی قیامت تک ہوگا۔

### انتهائی ضروری بات:

اکثر لوگ کرامت اوراستدراج میں فرق نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے دور ہوکراُن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ولی مان لیتے ہیں جن کا ولا یت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ کرامت اور استدراج میں بظاہر فرق محسوں نہیں ہوتا۔ کیونکہ دونوں ہی خلا فی عادت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انتہائی ضروری بات یہ ہوتا۔ کیونکہ دونوں ہی خلا فی عادت ہوئے ہیں۔ تو اس لیے انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ جب کی خلا فی عادت کام کا ظہور کی شخص سے دیکھے تو اس خلا فی عادت کام کی وجہ سے اُس کو اللہ تعالیٰ کا ولی نہ نام لیس بلکہ بیہ جاننا جا ہیے کہ وہ محض جس سے کی وجہ سے اُس کو اللہ تعالیٰ کا ولی نہ نام لیس بلکہ بیہ جاننا جا ہیے کہ وہ محض جس سے کی وجہ سے اُس کو اللہ تعالیٰ کا ولی نہ نام لیس بلکہ بیہ جاننا جا ہیے کہ وہ محض جس سے

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> الم متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

خلاف عادت کام صادر ہواہے وہ صاحب ایمان ، تقی ، بر ہیز گار، اپنے نبی کے دین پر استقامت رکھنے والا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اور اگر وہ شخص کا فرو مشرک، فاسق و فاجر، یا گراہ ہوتو اس کواللہ تعالیٰ کا ولی نہ کہا جائے اور نہ ہی اس کواللہ تعالیٰ کا ولی نہ کہا جائے اور نہ ہی اس کواللہ تعالیٰ کا ولی تنہ کہا جائے۔ تعالیٰ کا ولی تنہ کہا جائے۔

اکثر دیکھا گیاہے کہ لوگ جادوٹونے ، جنات اور موکلات سے لوگوں کوکوئی خلاف عادت کام دیکھاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں اور بیچاری ساوہ عوام بھی ان کواللہ تعالیٰ کا ولی مان لیتی ہے۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے صحیح ولیوں سے دور ہو جاتی ہے۔ تو ولا بیت کی نشانی کرامت نہیں بلکہ اپنے نبی کے دین پر استقامت ہے کیونکہ عام لوگوں کوکرامت اور استدراج میں فرق معلوم نہیں ہوتا تو وہ استدراج کوچی کرامت بھی لیتے ہیں۔

شری لحاظ سے ولی وہ مخص ہوتا ہے جو کامل مسلمان، خلوت وجلوت میں اللہ تعالیٰ کا عبادت گرار، خوف البی اور سنت نبوی مُنَاتِیْم کا پیکر اور ہرفتم کے گذرے عقیدے اور گناہ سے اجتناب کرئے۔ ولی کے لیے بیشرط باکل نہیں کہ اس سے کرامت کاظہور ہو۔

, ولذلک قالت الصوفیة الاستقامة فوق الکرامة،، (18) اس کیصوفیدکرام فرماتے ہیں (دین اسلام پر) ثابت قدم رہنا کرامت سے بھی ہو کرہے۔

(18)حواله: (تفسير مظهري،تحت سورة هود آيت ١١٢،ج٥،ص٢٢١)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

ایک اورجگه بون بیان ہوا که

,,الاستقامة خيرمن الف كرامة،، (19)

وین پرمظبوطی سے کاربندر منا ہزار کرامت ہے بہتر ہے۔

لہذاجی خفی میں بیصفت یعنی دین پر ثابت قدمی پائی جائے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے جائے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے جائے کوئی کرامت ویکھائے یا نہ ویکھائے آپ اس کی بیعت کر سکتے ہیں۔مرشد کی مزید شرا لط کوہم باب سوئم میں ذکر کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ،

یا در کھے کہ کرامت بھی ولی کے ارادہ اور اختیار کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔جیسا کہ امام بدرالدین عینی علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

ران كرامة الولى قدتقع باختياره و طلبه هو الصحيح عند جماعة المتكلمين،،(20)

ترجمہ: ولی کی کرامت بعض اوقات اس کی طلب اورخواہش سے واقع ہوتی ہے۔ جیسے حصرت آصف بن برخیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تختِ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کرنا۔

اور بھی کرامت ولی کے کسب اور ارادہ کے بغیر بھی واقع ہوتی ہے جیسے حضرت مریم علیماالسلام کے لیے بند کمرے میں بھلوں کا آجانا۔

<sup>(19)</sup> حواله: (مرقاة في شرح مشكوة المصابيح، كتاب الايمان، ج١، ص١٨٠)

<sup>(20)</sup> حواله: (الكتاب: عمدة القارى شرح صحيح البحارى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفى بدر الدين العينى، باب اذا دعت الام ولدها ... ب٧، ص٣٨٧)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

سوال: کیاایک طرح کا خلاف عادت کام جو کہ مجزہ ہودی کرامت بھی ہوسکتا ہے؟؟ جیسے حضور نظائی آئے نے گئی بارقلیل کھانے کو کثیر کردیا پھر ایسی ہی کرامت حضرت شخ سیدعبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ سے بھی صادر ہوئی کہ آپ نے بھی ایک مرید کے کھانے کو کثیر کردیا کیا ایہا ہوسکتا ہے؟؟ اگر ایہا ہوسکتا ہے تو مجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہوگا۔؟؟؟

جواب:

اسی طرح کا سوال امام ابن حجر البیتی علید الرحمة سے کیا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا۔

ر, كسرامات الأولياء حق عند أهل السّنة والجَمَاعة خلافًا للمحاذيل المُعتزلة والزيدية وقول الفَخر الرَّاذِي إِن أَبَا إِسحَق الإسفرايني أنكرها أيضا مَردُود بِأَنَّهُ إِنَّمَا أنكر مِنهَا مَا كَانَ معجزة الإسفرايني أنكرها أيضا مَردُود بِأَنَّهُ إِنَّمَا أنكر مِنهَا مَا كَانَ معجزة لنبي كإحياء المَوتَى لِيَّلا تختلط الكَرَامَة بالمعجزة وغلطه النَّووي كابن الصّلاح بِأَنَّهُ لَيسَ فِي كراماتهم مُعَارضَة للنبوة لِأَن الوَلِي إِنَّمَا أعطى ذَلِك ببركة إتباعه للنبي صلى الله عَليه وسلم وشرف وكرم أعطى ذَلِك ببركة إتباعه للنبي صلى الله عَليه وسلم وشرف وكرم فلا تظهر حَقِيقة الكُرَامَة عَليه إلّا إِذَا كَانَ دَاعيا لاتباع النبي صلى الله عَليه وسلم برئياً من كل بِدعة وانحراف عَن شَرِيعَة النبي صلى الله عَليه وسلم برئياً من كل بِدعة وانحراف عَن شَرِيعَة النبي صلى الله عَليه وسلم يُؤيّدهُ الله تعال بملائكته عليه وسلم فبركة اتباعه صليالله عَليه وسلم يُؤيّدهُ الله تعال بملائكته وروح مِنهُ ويقذف فِي قلبه من أنواره. والحَاصِل أَن كَرَامَة الوَلِيّ من

بعض معجزات النّبي صلى الله عَليهِ وَسلم. ،، (21)

ترجمه: اولیاء کرام کی کرامات اہل سنت و جماعت کے نزدیک حق ہیں اس میں معتزله اور زید بیر کا اختلاف ہے اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ابواسحاق الاسفراين نے بھی اُن کرامات کا انکار کیا ہے جو کسی نبی کامیجزہ بن چکی ہیں جیسے مردے کوزندہ کرنا تا کہ کرامت کامعجزہ کے ساتھ اختلاط (مل جانا) نہ ہولیکن امام نووى في ابواسحاق الاسفرايي كى اس بات كوغلط فرمايا بهاس لي كداولياء كى كرامات نبوۃ کے مقالبے میں نہیں ہوتیں۔ کیونکہ ولی کو بیررامات اس کے نبی کی برکت ہیے وى جاتى بين اس كحاظ سے كدوہ ولى ہر بدعت اور نبى سے انراف سے برى موتا ہے (لینی نه وه بُرے کام کرتا ہے اور نه ہی اینے نبی سی کوئی بغض و دستمی رکھتا ہے) پس ولی کے اسپنے نبی منافظ کی اتباع کی برکت سے اللہ تعالی فرشتوں اور روح الامین کے ساتھ اُس کی مدوفر ماتا ہے اور اس کادل اسے انوارے جردیتا ہے۔ حاصل کلام بیہ ہے کہ ٹی کے بعض مجزات ولی کی کرامت ہوسکتی ہیں، اورایک جگه پرفرماتے ہیں۔

, وَإِنَّمَا يَفْتُرِقَانَ فِي أَن المعجزة تقترن بِدَعوَى النَّبُوَّة أَى بِاعتِبَار السِعِنْ النَّبُوَّة أَى بِاعتِبَار السِعِنْ السَّعِنْ الوَلايَة أَو السَّعِنْ الوَلايَة أَو السَّعِنْ الوَلايَة أَو السَّعِنْ عَلَى يَد الوَلِايَة أَو تظهر على يَد الوَلِيَ من غير دَعوَى شَيء وَهُوَ الْأَكثَر فَمن أُولَيْكَ

<sup>(21)</sup> حواله: (فتاوی حدیثیه، لابن حسر هیتمی، سطلب فی کرامات الاولیاء رضی الله تعالیٰ عنهم، ص۱٤۸ دار الاحیاء تراث العربی، مط الاوّل، ۱۹۹۸)

الأيسمَّة الإِمَام أَبُو بكر بن فورك وَعبارَته المعجزات دلالات الصدق ثمَّ أن ادّعي صَاحبهَا النَّبُوَّة فالمعجزة تدل على صدقه فِي مـقَـالَته فَإِن أَشَـارَ صَاحبهَا إِلَى الولَايَة دلّت المعجزة على صدقه فِي مقَالَته فتسمى كَرَامَة وَلا تسمى معجزَة وَإِن كَانَت من جنس المعجزات،،(22)

ترجمہ: کہ کرامت اور مجزہ میں فرق ریہ ہے کہ مجزے کے ساتھ دعوی نبوت ہوتا ہے لین باعتبار جنس یا جیسے اُس کی شان ہے .... (پھر آ گے فرماتے ہیں )اور كرامت ولايت كے دعویٰ كے ساتھ ملی ہوتی ہے یا پھرولی کے ہاتھ سے كسى چیز کے دعویٰ کے بغیرظا ہر ہوتی ہے ( لینی جب ولی کرامت ظاہر کرتا ہے تو بھی بوقت ظہور كرامت ولايت كا دعوى كرتاب اور بهي نبيل كرتا) اوراكثر ايبابي موتا كه ولي بوقت ظهور كرامت اپن ولايت كوچھيا تا ہے اور وہ ائمہ جو كہتے ہیں كہ بجز ہ اور كرامت میں سوائے دعوی نبوت کے فرق بیں ہوتا ان میں سے ابن فورک ہیں آپ فرماتے ہیں كمجزات صدق پردلالت كرتے بيں پھراگران كاصاحب نبوۃ كادعوى كريے تووہ مجزه باس كقول كصدق يردلالت كرفي كا وجدت اوراكراس كاصاحب ولايت كادعوى كريئة السكانام كرامت ركهاجا تائيم مجزة ببين ركهاجا تااكر چهوه معجزات كالتم سيةى كيول ندبو

<sup>(22)</sup> حواله:(فتاوي حديثيه،لابن حجر هيتمي،مطلب في الكلام على كرامات الاولياء رضي الله تعالىٰ عنهم على اكمل وجه،ص٦٩٦، دار الاحياء تراث العربي،مط الاوّل،١٩٩٨،)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمقن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

<u>پھرایک جگہ فرماتے ہیں۔</u>

والمرضى عندنا تبجويز جملة حوارق العادات في معارض الكرامات ثمَّ ذكر بعد أن الكُرَامَة والمعجزة لَيسَ بَينهمَا فرق إلَّا وُقُوع المعجزة على حسب دَعوى النَّبُوَّة والكرامة دونادعايه النُّبُوّة وَالْإِمَامُ أَبُو حَامِد الْغَرَالِي فَإِنَّهُ شُرط فِي تَسْمِيَة الْحارق معجزَة اقترانه بِـدَعـوَى النَّبُوَّةِ فَاقتضى أَنه لَا فرق بَينِهَا وَبَينِ الكُرَامَة إِلَّا ذَلِك وَمن ثم قَالَ فِي كِتَابِه الاقتصاد فِي الإعتقاد لما ذكر خوارق العَادَات فِي الكرامات وَذَلِكَ أَى حَرق العَادة مِمَّا لَا يَستَحِيل فِي نَفسه لِأَنَّهُ مُ مكن لَا يُؤَدِّي إِلَى بطكلان المعجزة لِأَن الكَرَامَة عبارَة عَمَّا يظهر من غيس اقتران التحدي فَإِن كَانَ مَعَ التحذّي فَإِنَّا نُسَمِّيه معجزَة وَالْفَخر الرَّازِيُّ البِّيضَاوِيُّ فَإِنَّهُمَا لَم يَفْرِقًا بَينهِمَا إِلَّا بتحدى النُّبُوَّة وَكَذَلِكَ حَافِظ الدِّين النَّسَفِي فَإِنَّهُ قَالَ لَا يُقَالَ لَو جَازَت الكَرَامَة ولإنسد طَرِيق الوُصُول إِلَى معرفة النَّبِي صلى الله عليه وسلم إلَّان المعجزة تقارن دَعوَى النَّبُوَّة وَلُو ادَّعَاهَا الوَلِيّ كفر من سَاعَته وسبقهم لذَلِك ب الإِمَامُ أَبُو القَاسِم القشيرِي حَيثُ قَالَ شَرَايُط المعجزات كلهَا أو أَكْثَرَهَا تُوجِد فِي الكَرَامَة إِلَّا ذَعُوى الْنَبُوَّة،،(23)

<sup>(23)</sup> حواله: (فتاوی حدیثیه، لابن حمد هیتمی مطلب فی الکلام علی کرامات الاولیاء رضی الله تعالیٰ عنهم علی اکمل و جه، ص ۳۹، دار الاحیاء تراث العربی مط الاوّل، ۹۹۸،)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

اور جمارے نزدیک میہ بات قابل قبول ہے کہ تمام خلاف عادت کام کرامات ہوتی ہیں پھر قرمایا کہ بیشک کرامت اور مجزہ میں کوئی فرق نہیں صرف اتنا فرق ہے کہ بجزہ کا وقوع دعویٰ نبوت پر ہوتا ہے اور کرامت دعویٰ نبوت کے بغیر ہوتی

امام ابوحامد الغزالى عليه الرحمة فرمائة بيل كه خلاف عادت كام كا نام بجزه ركض کے لیے شرط رہ ہے کہ اُس کے ساتھ دعوی نبوت بھی ہو۔

يس امام غزالى نے فيصله كرديا كم جز اوركرامت ميں سوائے ذعوى نبوت كے كوئى فرق نبيس اسى ليے آپ نے اپنى كتاب ,الاقتصاد فى الاعتقاد،، ميں خوارق عادات كاذكركرت ميوسة فرمايا كهظلاف عادت كام في نفسه محال نهيس كيونكه بيمكن ہے کھذااس کے ساتھ معجز ہے کا بطلان ہیں ہوتا اس کیے کہ کرامت اُس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دعوی نیوت نہ ہواور اگر اس کے ساتھ دعوی نبوت ہوتو ہم اس کو مجزہ

امام فخرالدين رازى اورعلامه بيضاوى عليها الرحمة بهي معجز باوركرامت ميس صرف دعوی نبوت کابی فرق کرتے ہیں۔

الخاطرح حافظ الدين النفي عليه الرحمة فرمات بين بينه كهاجائ كداكركرامت جائز ہوگی تو نبی کی معرفت کا راستہ بند ہو جائے گا اس لیے کہ بجز ہ دعویٰ نبوت کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر ولی نبوت کا دعویٰ کرئے تو وہ ای وفت کا فر ہوجائے گا۔

اس مسلے میں امام بوالقاسم الفیشری کا قول سب سے بہتر ہے آپ فرماتے بیں کہ مجزہ کی تمام یا اکثر شرائط کرامت میں پائی جاتی ہیں مگر دعویٰ نبوت نہیں پایا ۔

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمد الله الله والمحد الله الله والمحد الله الله والمحد الله الله والمحد الله وال

جاتا

اور امام ملاعلی قاری حنی علیہ الرحمۃ نے بھی اس بات کی تصریح فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں۔

، ان كل ما جماز ان يكون معجزة لنبى جاز ان يكون كرامة لولى لا فارق بينها الا التحدى،،(24)

تسر جسمه: که جروه کام جونی کے لیے مججزه ہوسکتا ہے اُس کام کاولی کی کرامت ہونا بھی جائز ہے کہ الن دونوں میں سوائے دعویٰ نبوت کے ادرکوئی فرق نہ ہو۔
میں کہتا ہوں مججزہ اور کرامت ایک جیسے ہوسکتے ہیں۔اوراس کے دلائل کتب بہلم الکلام ،، میں تو ہیں ہی حدیث مبارک ہے بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں جیسے حضرت عمر الکلام ،، میں تو ہیں ہی حدیث مبارک ہے بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں جیسے حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عندروایت فرماتے ہیں۔

,, قَالَ أحرق المُشركُونَ عمار بن يَاسر بالنَّارِ فَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليهِ ويمر يَده على رَأسه لأسد فَيَقُول يَا نَار كونى بردا وَسلامًا على عمار كما كنت على إبرَاهِيم تقتلك الفيَّة الباغية، (25)

حضرت عمر بن ميمون رضى اللدتعالى عندفر مات بي، كدجب مشركين مكدنے

<sup>(24)</sup>حواله:(شرح مـلاعـلـي قـاري عـلى فقه الاكبر،قديمي كتب خانه كراچي،بحث في ان خوارق .....الي آخرص،١٣١٠)

<sup>(25)</sup> حواله: (حصائص الكيرئ،قائده في عدم احتراق المنديل، ج٢،ص ١٣٤ سكتبه رحمانيه لاهور،)

حفرت بحار بن یاسر رضی الله تعالی عند آگ میں ڈال دینا چاہا تو تیار ہے کہ آگ میں پینک دینے کہ حضور منافیظ تشریف لے آئے اور اپنادست کرم حضرت بحار کے سر پر رکھا دیا۔ اور فرمایا اے آگ بحار پر شھنڈی ہوجا جیسے تو ابراہم (علیہ السلام) پر ہوئی تھی ،اے بحار تیری وفات کا بیوفت نہیں بلکہ باغیوں کا ایک گروہ بختے قتل کرئے گا۔ (تو وہ آگ حضرت بحار بن یاسر رضی الله تعالی عند پر شھنڈی ہوگئ تو آگ کا ٹھنڈا ہونا ایک طرف تو حضرت بحار بن یاسر رضی الله تعالی عند پر شھنڈی ہوگئ تو آگ کا ٹھنڈا ہونا ایک طرف تو حضرت بحار رضی الله تعالی عند پر شھنڈی ہوگئ تو آگ کا ٹھنڈا ہونا ایک طرف تو حضرت بحار رضی الله تعالی عند پر شھنڈی ہوگئ تو آگ کا ٹھنڈا ہونا ایک طرف تو حضرت بحار رضی الله تعالی عندی کرامت ہے ، ابوالا جم غفر له ،)

اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے۔ کہ حضرت ذویب بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی آگ سے نظرت اور بیاس وقت ہوا جب اسورعنسی جھوٹے نبی نے حضرت ذویب بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ میں ڈالا ، مزید تفصیل کے لیے حضرت ذویب بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ میں ڈالا ، مزید تفصیل کے لیے درج ذیل حوالہ سے مطالعہ فرمائیں۔ (26)

اور مجر هاور کرامت کایک من سے ہوئے میں ایک حدیث یہ کی آتی ہے کہ۔
بران اسید بن خضیر و عبادة بن بشیر تحدثا عند النبی خلیم فی حرجا حاجة لهما حتی ذهب من اللیل ساعة فی لیلة شدید الظلمة ثم خرجا من عند رسول الله خلیم نیقلبان و بید کل واحد منهما عصیة فاضات عصا احدهما لهماحتی مشیا فی ضوئها حتی اذا افترقت

<sup>(26)</sup> حسوالسه: (اسسد السعسابسه، بساب ذال، ذویب بن کلیب، ج۲، س ۱ ۱۲٬۲۲ کرامسات صحابه، ص ۱ ۲۹،)

٩ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ إِلَمْ مَنْ است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

بهما الطريق اضائت للآخر عصاه فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ اهله،، (27)

ترجمہ: حضرت اُسید بن تھیں اور حضرت عبادة بن بشیر رضی اللہ تعالی عنبما نی اکرم طابق کے پاس اپنی کسی حاجت میں باتیں کررہے تھے، یہاں تک کہ رات کا کائی حصہ گزرگیا اور بیشد بدائد ھیری رات تھی، پھروہ دونوں صاحب نی اکرم طابق کے باس سے اُسطے تا کہ واپس گھروں کوجا ئیں۔ ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایک لاٹھی تھی، تو ایک نصاحب کی لاٹھی روشن ہوگئی، تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگے جب راستے نے ان دونوں کو جدا کیا (بیعنی جب راستے جدا جدا ہوگے) تو دوسر سے صاحب کی لاٹھی ہوں کو جدا کیا (بیعنی جب راستے جدا جدا ہوگے) تو دوسر سے صاحب کی لاٹھی ہوں کو جدا کیا (بیعنی جب راستے جدا جدا ہوگے) تو دوسر سے صاحب کی لاٹھی ہوں جیکئے لگی اور وہ دونوں اس کی روشنی میں اپنے گھروں تک پہنچ

اس کی شرح میں مفتی احمد بیار خان تیمی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ کرامت مجزہ کی جنرہ کی خرامت مجزہ کی جنس سے ہوسکتی ہے دیکھو حضرت مولی علیہ السلام کو بد بیضا عطا ہوا، وہ تھا نبی کا مجزہ اور صحابیوں کو عصاء بیضا عطا ہوا، بیتی کرامت۔(28)

قار نین کرام بیربات تورو زِروش کی طرح ثابت ہوگئی کہ جوخلاف عادت کام نبی کامجز ہ ہوسکتے ہیں وہ ولی کی کرامت بھی ہوسکتے ہیں اب ہم ایپنے اصل مقصد کی

<sup>(27)</sup> حواله: (مشكورة المصابيح، كتاب الفتن، باب الكرامات، الفصل الاوّل، ص٥٥ مكتبه رحمانيه لاهور،)

<sup>(28)-</sup>واله: (مركة المناحيح شرح مشكوة المصابيح،باب الكرامات،ج٨،ص١٠، ٢١،مكتبه اسلاميه،لاهور،)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقاور ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

طرف آتے ہیں کہ ,احمد متن است وشرح عبدالقادر ، (لیمی نبی اکرم منافیلم متن است وشرح عبدالقادر ضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہوں میں عبرالقادر ضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے ) اس میں ہم ایک طرف حضور منافیلم کی حیات طاہری کے بھی مجزات رکھیں گے اور دوسری طرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کرامات ذکر کریں گے جو نبی اکرم منافیلم کے مجزات کی جس سے ہیں ۔اور اس کا مقصد صرف بیرے کہ حضور منافیلم کی فضلیت ظاہر ہوجائے کہ آپ کی امت کے ولیوں کا بیہ مقام ہے کہ وہ کسے منافیلم کی فضلیت ظاہر ہوجائے کہ آپ کی امت کے ولیوں کا بیہ مقام ہے کہ وہ کسے کسے کمالات دیکھارہ ہوجائے کہ آپ کی امت کے ولیوں کا بیہ مقام ہے کہ وہ کسے کسے کمالات دیکھارہ ہوجائے کہ آپ کا عالم کیا ہوگا؟؟؟

اوردوسری طرف یہ بھی کہ حضرت سیدعبدالقادرضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بی اکرم علی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی کس قدر مظہر کامل تھی۔ اس لیے ہم نے اس کا نام , احمد متن است وشرح عبدالقادر،، رکھا جو کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے ایک شعر کا حصہ ہاور چونکہ متن شرح کا محتاج نہیں ہوتا اس لیے نبی اکرم علی کی فات ہوتی دات بلند و بالا اور سوائے اللہ تعالی کے کسی کی عتاج نہیں اور شرح متن کی محتاج ہوتی ہوتی ہوتی کہ خود حضور غوش پاک رضی اللہ تعالی کی ذات حضور علی کی کا حق ہوتی کہ خود حضور غوش پاک رضی اللہ تعالی کی ذات حضور علی کی حق م بعدم مول جہال سے آپ نے قدم اٹھا یا شی اکرم علی اللہ تو کی مشرح ضرور عبوت کی میں اپنے نانا نبی اکرم علی کی شرح ضرور عبوت کی میں اپنی ایک فرماتے نبوت کی میں اپنی میں اپنی اگرم علی کی شرح ضرور عبول جہال سے آپ نے قدم اُٹھا یا گی کہ دوتو فی سے شروع کرتے ہیں۔ مول جہال ہاب ہم باب دوم کو اللہ تعالی کی مد دوتو فی سے شروع کرتے ہیں۔ ہوں۔ اب ہم باب دوم کو اللہ تعالی کی مد دوتو فی سے شروع کرتے ہیں۔ ہوں۔ اب ہم باب دوم کو اللہ تعالی کی مد دوتو فی سے شروع کرتے ہیں۔ ہوں۔ اب ہم باب دوم کو اللہ تعالی کی مد دوتو فی سے شروع کرتے ہیں۔ ہوں۔ اب ہم باب دوم کو اللہ تعالی کی مد دوتو فی سے شروع کرتے ہیں۔ ہوں۔ اب ہم باب دوم کو اللہ تعالی کی مد دوتو فی سے شروع کرتے ہیں۔ ہوں۔ اب ہم باب دوم کو اللہ تعالی کی مد دوتو فی سے شروع کرتے ہیں۔ ہوں۔ اب ہم باب دوم کو اللہ تعالی کی مد دوتو فی سے شروع کرتے ہیں۔

بإب دوم

احمد متن است و شرح عبدالقادر

مرتب ابوالاحمر محمد نعيم قادري رضوي (فاضل دمدرس جامعه قادر بيرعالم يه نيك آبادم راژياں شريف گجرات)

# بسم الثدالرحن الرحيم

# المناورانبياء كى بشارتين الم

متن ( نبي اكرم مَنَّا يَيْمُ )

نی اکرم مَثَاثِیْم کی آمد پرانبیاءکرام کیم السلام بشارتیں دیتے رہے جن میں سے چند بشارتیں یہ ہیں۔

> حضرت ابراجيم عليه السلام في الله تعالى كى بارگاه مين يون دعاكى د ،، رَبّنا وَ ابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهِم ،، (1)

ترجمه: اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک رسول معبوث فرما۔

اور نی کریم نے بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

,,أَلَا دَعُوةَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَ بَشَارَةٌ عِيْسَى،،(2)

میں اینے باپ (حضرت) ابراهیم کی دعااور (حضرت) عیسیٰ کی بیثارت ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا خوب کہا۔

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ المدنن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

<sup>(1)(</sup>البقرة: ١٢٩)

<sup>(2)</sup> حواله: (١٦ امام حلال الدين السيوطى المتوفى 1 1 ه الخصائص الكبرى المكتبه رحمانيه لاهبور الحلد اوّل ابساب دعساء ابسراهيم عليه السيلام ... ص ١ ١ الاامسام محمد بن يوسف الصالحى امبل الهلاى والرشاد المكتبه نعمانيه المحله حنكى بشاور احماع ابواب بعض الفضائل و الآيسات الواقعة قبل مولده المنظم السياب السياب في دعيا ابراهيم عليه السيلام به الآيسات الواقعة قبل مولده المنظم السياب السياب السياب المسابع في دعيا ابراهيم عليه السيلام به المنظم المنظم

#### وَ ذَعُولًا اِبُرَاهِيمَ عِنْكَ بِنَاءِ لا بِمَ كُنَّةُ بَيْتًا فِيُهِ نِيلُ الرَّغَائِبِ (3) بِمَ كُنَّةُ بَيْتًا فِيهِ نِيلُ الرَّغَائِبِ (3)

اور آپ مَنْ النَّيْمُ حَصْرت ابراهيم عليه السلام کي تغيير کعبه کے وقت کی دعا ہیں اور اس بيت اللّه شريف ميں بندگان خدا کو بردی بردی تعتیں عطاء کی جاتی ہیں۔

اوراس طرح حضرت ابراجيم عليه السلام في حضور مَنْ النَّيْمُ كَا مَدَ كَى بشارت بهى دى امام جلال الدين سيوطى في خصائص كبرى بين اس كاتحر تن فرمائي فقل كرت بين براحورج ابن سعد عن شعبى قال، في مجلة ابراهيم عليه السلام انه كائن من ولدك شعوب و شعوب حتى يأتى النبى الامى الذى يكون خاتم الانبياء، (4)

کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب میں ہے (جب آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب میں ہے (جب آپ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو مکہ میں جھوڑاتو) فرمایا تیرے اس بیٹے سے یہاں خاندان آباد ہوگا اور اس سے آگے خاندان بسیں گے یہاں تک کہوہ نبی ای تشریف لائیں گے جو آخری نبی ہوں گے۔

يمى حديث الفاظ مختلفه كے ساتھ سبل الهدى ميں بھى موجود ہے۔حوالہ درج ذيل

<sup>(3) (</sup>شاه ولى الله محدث دهلوى عليه الرحمة، قصيده اطيب النعم، ضياء القرآن ببلى كيشنز، لاهور، ٢<u>٠١٣</u>ء، ص٤٤)

<sup>(4)</sup> حواله: (امام حالال الدين السيوطي،متوفي<u>، ۱۱ م،ال</u>حصائص الكبرى،مكتبه رحمانيه لاهور، حلد اوًل،باب اعلام الله به ابراهيم عليه السلام\_\_\_ص۱۱)

(5)-4

اسى طرح حضرت آمند منى الله تعالى عنها فرماتى بين\_

:1

, وأتانى آتٍ وَأَنا بَين النَّايِّم وَاليَقظَان فَقَالَ هَل شَعرت أَنَّك حملت فَأَقُول مَا ادرى فَقَالَ انك حملت بِسَيِّد هَذِه الأمة ونبيها، (6) ترجمه: ايك روزمير عيال يُم خواب اور بيرارى مِن ايك آن والا آيا اوراس في كها - في

راے آمنہ المہیں معلوم ہے، کہتم حاملہ ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں تو نہیں جانتی۔،، پھراس نے کہا کہتم اس امت کے سردار اور اس امت کے نبی کے ساتھ حاملہ ہو،،

2

,, عَن أبى جَعفَر مُحَمَّد بن عَلَى قَالَ أمرت آمِنَة وَهِى حَامِل برَسُول الله صلى الله عَلَيهِ وَسلم ان تسميه أَحمد،،(7)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمد متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

<sup>(5) (</sup>امام محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهادي والرشاد، مكتبه نعمانيه، محله جنگي پشاور، جماع ابواب بعض الفضائل و الآيات الواقعة قبل مولده ظاهر، باب السابع في دعا ابراهيم عليه السلام به ظاهر، به خاند الماره به ظاهر، به ماند الماره به خاند المارد به خاند به خا

<sup>(6)</sup> حواله: (محصائص الكبرى، باب ما وقع في حمله ﴿ اللَّهِ اللهِ ور،)
رحمانيه الاهور،)

ترجمہ: ابوجعفر محمد بن علی رحمة الله علیہ سے روایت ہے کہ حضور منافیق کی والدہ ماجدہ (جناب آمند منی الله تعالی عنها) کوایام حمل میں حکم دیا گیا کہ وہ حضور منافیق کا ماجدہ (جناب آمند منی الله تعالی عنها) کوایام حمل میں حکم دیا گیا کہ وہ حضور منافیق کا ماحد رکھیں۔

:3

, وأحرج أبو نعيم عن بُرَيدة وابن عبّاس قالا رأت آمِنة في منامها فقيل لَهَا انك قد حملت بِخير البَريَّة وسيد العالمين، (8) ترجمه: ابونيم بريده ابن عباس سروايت كرتے بين كه دهرت منه رضى الله تعالى عنها في واب بين ديكها كه ان سے كها گيا ہے كتم خيرالبريه (تمام مخلوق سے بهتر) اورسيدالم اورسيدالم اورتمام رسولول كيمردار) كماتھ حاملہ ہو۔

فائده:

ان احادیث میں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور طَالِیْم کی ولادت سے قبل آپ طَالِیْم کی آمدی بشارتیں دی گئیں اور دوسری یہ بات کہ حضور طَالِیْم کے ساتھ حاملہ ہونے کی وجہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کوکوئی تکلیف اور ہو جھے موس نہ ہوا اس لیے تو آپ نے حضور طَالِیْم کے ساتھ حاملہ ہونے سے لاعلمی کا اظہار کیا۔ (حضور طَالِیْم کی آمد پر بشارات کی تفصیل ہماری کتاب مقالات رضویہ کے جو تھے مقالہ میں دیکھیے ، ابوالاحم غفرلہ)

<sup>(8)</sup>حواله: (خصائص الكبرئ،باب ما وقع في حمله تَلْقُلُ من الآيات،ج١،ص٧٧،مكتبه رحمانيه لاهور،)

### منمرك: (غوث معظم منى اللهء)

محبوب سبحانی شخ عبدالقادر جیلانی رضه الله تعالی عنه کے والد ماجد حضرت ابوصالے سید مولی جنگی دوست رضی الله تعالی عنه نے حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی شب ولا دت مشاہدہ فر مایا که سرور کا نئات، فخر موجودات منبع کمالات، باعث تخلیق کا نئات، احم مجتنی، جنابِ حضرت محم مصطفیٰ علیه افضل الصلوٰ قوالتسلیمات بمعه صحابه کرام واسمة الهدی اور اولیا عظام علیهم الرضوان ان کے گھر جلوہ افروز بیں اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کوخطاب فر مایا اور بشارت سے نواز اکہ

اے ابوصالے! اللہ تعالیٰ نے تم کواپیا فرزندعطاء فرمایا ہے جوولی ہے وہ میرا
بیٹا ہے وہ میرااور اللہ تعالیٰ کامحبوب ہے اور عنقریب اس کی اولیا اللہ اور اقطاب میں وہ
شان ہوگی جوانبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے۔ (10)
غوث اعظم درمیان اولیاء

المجد منافيظ ورميان انبياء

اورايك روايت مين بول آياكه

حضرت ابوصالح موی جنگی دوست رضی الله تعالی عنه کوخواب میں شہنشاہ عرب وعجم سرکار دو عالم محمصطفی منافی کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہم الصلوق والسلام سے میں شہنشاہ سے میں شہرار سے فرزندار جمند کے مطبع ہوں گے اوران کی سے میہ بیشارت دی کہ تمام اولیا اللہ تمہار بے فرزندار جمند کے مطبع ہوں گے اوران کی

(10) حواله: (سيرتِ غوثِ الثقلين، مولانا محمد ضياء الله قادري اشرفي، قادري تكتب خانه، سيالكوث، ص ٥٥٠)

گردنوں پراس کا قدم مبارک ہوگا۔ (11) اور تفریح الخاطر میں یوں بیان کیا گیا کہ۔

آپ کے والدسیدابوصالے جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوسر کار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ من اللہ اللہ اللہ تعالیٰ علیم اجتعین اوراولیا کرام اور آئے۔ دین وشین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو نبی کریم منافظ نے فرمایا اے میرے بیٹے ابوصالے تجھے مبارک ہواللہ تعالیٰ نے جو تجھے بیٹا دیا ہے وہ میر ابیٹا اور محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے اور اس کا مقام ومرتبہ اولیا کرام میں وہ ہوگا جس طرح میر امرتبہ ومقام انبیا اور سل میں ہے۔

رسول کریم مظافیظ کے بعد تمام انبیاء کرام اور رسل نے آپ کے والد ماجد کوخواب میں بشارت دی کہ سوائے آئمہ معصومین کے تمام اولیاء کرام آپ کے فرزند کے مطبع ہوں گے اور اس کے بیاؤں اپنی گردنوں پر رکھیں گے اور اس کی اطاعت سے منہ پھیرے گاوہ اطاعت ان کے درجات کا باعث ہوگی اور جواس کی اطاعت سے منہ پھیرے گاوہ قرب اللی کی بلندی سے بُعد (دُوری) اور محروی کے گڑھے میں گرایا جائے گا۔ (12)

جب نبى اكرم مَنَافِيَا خودتشريف لا كرحضورغوث بإك رضى الله تعالى عنه كى ولايت

<sup>(11)</sup> حواله: (ميسرت غوثِ الشقيلين، مولانا محمد ضياء الله قادري اشرفي، قادري كتب خانه، سيالكوت، ص ٥٥٠)

<sup>(12)</sup> حواله: (تفریح النحاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر،سید عبد القادر اربلی،تر حمه علامه عبد الاحد قادری،قادری رضوی کتب خانه،لاهور،ص ۱۵۸٬۵۷)

کی خبر دے رہے ہیں تو پھر آپ کا مرتبداولیاء میں بلند و بالا کیوں ند ہواور آپ کے قدم مبارک کو بیشرف کیوں نہ حاصل ہو کہ وہ تمام اولیاء کے سروں کا تاج بنے اعلی حضرت سے پوچھے تو وہ فرماتے ہیں اگر مجھے سے سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عند کا مرتبہ پوچھنا ہوتو میں تو کہتا ہوں کہ۔

واہ کیا مرتبہ اے غوت ہے بالا تیرا او نے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آئیس وہ ہے تلوا تیرا

> جو ولی قبل تنے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب اوب رکھتے ہیں دل میں میرے قاتیرا

سجان الله کیابات ہے میرے شخ کی کہ نی اکرم من الله کی آمہ ہوئی تو انبیاء کرام حضرت آمند رضہ الله تعالی عنہ کو بشارتیں دیتے رہاور جب میرے شخ کی ولادت کا وقت آبیا تو میرے نبی من النظام نے خود آکر اپنے لاؤلے بیٹے کی بشارت دی تو پھر ہم کیوں نہیں کہ۔

،،احدمتن است وشرح عبدالقادر،،

公していたがらけな

متن : (ني اكرم نظفا)

جس سال نبي اكرم مَنْ يَعْيَمُ كي ولادت موني تو الله تعالى نه اس سال جس كوبھي

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ المرمن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

Marfat.com

اولادست نوازا تواولا دِنرینه سے بی نوازا۔السیر ۱النوبیمیں اس حدیث کول کیا گیا ہے کنہ۔

,,فاختضرت الارض و حملت الاشجار و اتاهم الرعد و المطر من كمل جانب في تملك السنة و اذن الله تلك السنة لنساء الدنيا ان يحملن ذكوراً كرامة لرسول الله تَكْثِيمُ الله عَلَيْمُ اللهُ الله عَلَيْمُ اللهُ الله عَلَيْمُ اللهُ

ترجمه: (جس سال حضور مَنْ النَّيْمَ كَي ولا دت بهو تى اس سال) زمين برى بحرى بوكى اور درختوں پر پھل آگئے اور اہل زمین پر ہرجانب سے (رحمتوں) کے بادل برسنے كے اور اللہ تعالى نے اس سال دنیا كى تمام عورتوں كو عم دیا كدوه رسول الله من الله من الله عن ال و عزت وعظمت كي وجهسة فذكر (اولا دِنرنيه) كيما ته حامله بهوجا ئيل ـ بيرصديث مباركه باالفاظ مختلفه درج ذيل كتب مي بحي موجود ہے۔ (14)

مترك: (غوث معظم مني الأمنه) جس رات حضورغوث الثقلين رضي الله نقالي عنه كي

<sup>(13)</sup>حواله: (السيرة النبوية باب في ذكر شئ من الحوارق التي ظهرت في زمان رضاعه مَنْ المُعْدَا عِلَى عَلَمُ المُعْدَانِينَ المُعْدَانِينَ عَلَمُ المُعْدَانِينَ عَلَمُ المُعْدَانِينَ

<sup>(14)</sup> المتاع الاسماع والما استبشار الملاتكة و تطاول بعد اص ٥٥٠)

<sup>(14)</sup> كَالْ الْمُحْصِداتُ مِن الْمُكِدري، بداب مناظهر في ليلة مولده تَكُثُّمُ من الْمُعجزات، تحت فائده، ج ١ ، ص ٠ ٨٠)

<sup>(14)</sup> كم المواهب الدنية بباب آيات ولادته تأليم، ١٠٥٠)

<sup>(14)</sup> المكاتاريخ الحميس في احوال انفس بياب ذكر حمل آمنة برسول الله كالم المرام ١٠١٥)

<sup>(14)</sup> السيرة المحلية، باب ذكر حمل أمه به المنظم، ج ١، ص ٧٧،)

ولادت ہوئی اس رات جیلان شریف کی جن عورتوں کے ہاں بچہ بیدا ہواان سب کو اللہ کریم نے الاکائی مطاءفر مایا اور وہ ہرتومولودلڑ کا اللہ کا ولی بنا۔ (15)

قار ئین کرام دیکھیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت نی اکرم منگینی کی سیرت کی شرح ہے کہ نہیں، یقیناً ہے۔ کہ جب نبی اکرم منگینی کی ولادت ہوئی تو بھی اللہ تعالی نے تمام دنیا میں اولا دِنرینہ دی اور جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالی نے گیلان (جیلان) شریف میں بھی اولا دِنرنیہ ہی دی تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ۔

،، احدمتن است وشرح عبدالقادر،،

منس (ني اكرم من النيم)

, وروى ابن البحوزى في الوفاعن أبي الحسين بن البراء مرسلاً رحمه الله تعالى قال: قالت آمنة وجدته جائياً على ركبتيه ينظر إلى السماء ثم قبض قبضةً من الأرض وأهوى ساجداً. (16)

رجمه: امام ابن جوزی نے وفاشریف، میں ابی الحسین بن براء سے مرسلا

<sup>(15)</sup> حواله: (تفریح النماطر فی مناقب الشیخ عبد القادر،مید عبد القادر اربلی،ترجمه علامه عبد الاحد قادری،قادری رضوی کتب خانه،لاهور،ص ۱۵۸)

<sup>(16)</sup> حواله: (مبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، جماع ابواب مولده الشريف تافيل، باب السادس، ولده الشريف تافيل، باب السادس، ولا، ص٣٤٣ مكتبه نعمانيه محله حنگي بشاور،)

روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت آمند رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں (جب نى اكرم مَنْ الله كل ولادت مونى )، من في حضور مَنْ الله كود يكها كراب اين کھٹنوں کے بل ہیں اور آسان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر آپ مَا تَعْظِمْ نے زمین سے ایک متی جری اور پھر سجدہ کے لیے جھکے۔ ( یعنی اللہ تعالی کو سجدہ کیا جو کہ

نوف: بيحديث بالفاظ مخلف درج ذيل كتب من بحى موجود بـ (17)

مترح: (غوث معظم منى الله عنه)

آب رضى الله تعالى عندتمام دمضان المبارك كى مبح سحرى سے لے كرشام تك اپنى والده ماجده كا دوده وميس يبيت مصداى بات كى طرف آب اين اشعار ميس يون

بِدَايَة اَمُرِى ذَكَرَه مَلا لُفَضَا وَ صُوْمِي فِي مَهْدِي بِهِ كَانَ شَهْرَتِي (18) لینی میر سے ابتدائی حالات سے دنیا پر ہے۔ اور بین ہی میں میر اروز و دار ہونا

(17) السيرة الحلبيه، باب ذكر مولد تاليم، بان ٨١)

الله مصطفى تَكُفُّهُ أَفْصَل في قصة ازواج عبد الله ، ج١ ، ص١٥)

الإسماع، الثانية والخمسون: ولد تَلَقَيْمُ مختوناً مسروراً، ج.١٠ص١١٠)

(18) حواله: (تفريح المخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر،سيد عبد القادر اربلي،ترحمه علامه عبد الاحد قادرى،قادرى رضوى كتب خانه،لاهور،ص ١٥٨)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

میری شہرت کا باعث ہے۔

اور بجة الاسرار مين بون بيان كيا كيا كد

خرری ہم کوان سے فقید ابوعلی اسحاق بن علی بن عبداللہ ہمدانی صوفی نے کہا خبر دى كونيخ اصيل ابوعبدالله محمد بن عبداللطيف بن ينيخ ببيثواء اور ابولنجيب عبدالقادر سبروردی نے کہا خبردی ہم کویٹ ابولیل احدین سعدین وہب بن علی مقری بغدادی چر ہروی نے کہا خبر دی ہم کووہ نیک بختوں کے امام پر ہیز گار ابوسعد عبداللہ بن سلیمان بن جعر ان ہاتمی جیلی اور والدہ احمد جیلیہ نے جیل میں ان دونوں نے کہا کہ والده يشخ عبدالقادر رضى التدتعالى عندام الخيرامة الجبار فاطمه رضى التدتعالى عنها كااس (سلوک) میں برداقدم تھا ہم نے ان سے کئی مرتبہ سنا کہ دہ فرماتی ہیں جب میں نے الميئة ببيئة عبدالقادر كوجنا تؤوه رمضان شريف كودن مين دوده منه بيتا تقارمضان شریف کا جاندلوگوں کوغبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو میرے پاس پوچھے آئے میں نے کہا كد (مير ك بينية ) نے آج دود صبيس بيا پھرمعلوم ہوا كه بيدن رمضان كا تھا اور جارے شہر میں اس وقت بیر بات مشہور ہوگئی کہ شریفوں (سادات) میں ایک ایبا بچہ پيدامواب كرمضان شريف مين دن كودوده بيتا - (19)

سجدہ اور روزہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں افر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں نبی اکرم مناطقی کی اور حضور غوث میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور حضور غوث

<sup>(19)</sup> حواله: (بهنجة الامسرار و معدن الانوار، ابو التحسن على بن يوسف الشطنوفي عليه الرحمة، مؤسسة الشرف، لاهور پاكستان، ص١٧٢،)

باک رضی الله نغالی عند نے روز ہے کے ساتھ الله نغالی کی عبادت کی۔ ماحمتن است وشرح عبدالقادر،،

المجان من كليل كود ساجتناب: ١٠

منسن (نبي اكرم مَالِيمًا)

حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں حضور منا النظام کے پہلی بارشق صدر ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

راس وقت کے شرح صدر سے حق تعالیٰ کو بیہ منظور تھا کہ اڑکوں کے دلوں میں جورغبت کھیل کود کی اور دوسرے تالائق کا مول کی ہوتی ہے وہ آپ کے دل میں مذآئے چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ آنخضرت سکھی اور طفولیت کی حالت میں بھی کھیل کود کی طرف رغبت اور خوا ہش نہ تھی ، جس طرح اس عرمیں دوسر لے لڑکوں کو ہوتی ہے اور آپ کا اُٹھنا، بیٹھنا ایک انداز سے سے تمکین اور وقار کے ساتھ تھا، ، ۔ (20)

منمرك: (غوث معظم رسى الأمد)

آب (شخ عبدالقادر رضی الله تعالی عنه)نے قرمایا که جب میں ایخ گھر پرصغیری تھا ادر بھی بچوں سے ساتھ کھیلنے کا قصد کرتا تو مجھے کوئی پیکار کر کہتا:

(20) حـوالــه: (تـفسيــر عزيزى، ج٤، ص٥٨٥، تـحت سورـة الـم نشرح، ايــــ ايـم سعيـد كمينى، كراجى،)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

, کہ آؤتم میرے بیاں آجاؤ تو میں گھیرا کر بھاگ جا تا اور والدہ ماجدہ کی آغوش میں جھیار ہتا اور اب میں بیآ واز خلوت میں بھی نہیں سنتا،،۔(21)

نی اکرم مَنْ الله تعالیٰ عنه کی زندگی کاعکس نظر آتی ہے کہ نہ نبی اکرم مَنْ الله تعالیٰ عنه کی زندگی حضور مَنْ الله تعالیٰ کاعکس نظر آتی ہے کہ نہ نبی اکرم مَنْ الله تعالیٰ عنه کود کی طرف ماکل ہوئے اور نہ ہی آپ کے بیٹے حضور غوصی پاک رضی الله تعالیٰ عنه بچوں کے ساتھ کھیل کود کرتے تھے کیونکہ۔

،، احدمتن است وشرح عبد القادر،،

# ٢٠:١٠ ارْ ندكرسكى: ١٠٠

منتن (نبي أكرم مَنْ النِّيمِ )

1: مَن عَمرو ابن مَيمُون قَالَ أحرق المُشركُونَ عمار بن يَاسر بالنّار فَكَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيهِ وَسلم يمر بِهِ ويمر يَده على بالنّار فَكَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيهِ وَسلم يمر بِهِ ويمر يَده على

(21) حواله: (قبلائد البحواهر في مناقب الشيخ عبد القادر، ترجمه علامه محمد عبد الستارقادري، اكبر بك سيلرز، لاهور، ص٣٧،)

رَأْسه لأسد فَيَقُول يَا نَار كُونى بردا وَسلامًا على عمار كَمَا كنت على إبرَاهِيم تقتلك الفيَّة الباغية، (22)

حضرت عمر بن میمون رضی الله تعالی عند قرماتے ہیں، کہ جب مشرکین مکہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی الله تعالی عند آگ میں ڈالنا چاہا تو قریب تھا کہ آگ میں کچینک دیتے کہ حضور مثالی آئے اشریف لے آئے اور اپنادست کرم حضرت عمار کے سر پر کھونگی دیے کہ حضور مثالی آئے اور اپنادست کرم حضرت عمار کے سر پر کھونڈی موجا جیسے تو ابراہیم (علیہ السلام) پر ٹھونڈی موفی تھی ، اے عمار تیری وفات کا بیدونت نہیں بلکہ باغیوں کا ایک گروہ تھے قتل کر ہے

2: اسود عنسی نے جب یمن کے شہر صنعا میں بُوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھنے پر مجبور کرنے لگا تو حضرت فرویب بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ نے بوی سختی کے ساتھ اس کی جھوٹی نبوت کا افکار کر دیا اور لوگوں کو اس کی اطاعت سے رو کنا شروع کر دیا۔ اس سے جل بھن کر اسو عنسی ظالم نے آپ کو گرفتار کر کے جلتی آگ کے شعلوں میں ڈال دیا، گرآگ سے بدن تو کیا آپ کے جسم کے کپڑے بھی نہ جلے یہاں تک کہ پوری آگ جل، جل کر بچھ گئے۔ اور آپ زندہ و سلامت رہے۔ (23)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمرتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

<sup>(22)</sup> حواله: (حسائص الكبرئ، فائده في عدم اختراق المنديل، ج٢، ص١٣٤ ، مكتبه رحمانيه لاهور،)

ر اسد الغابه الداب ذال ، ذويب بن كليب ، ج٢ ، ص ٢٦٠٣ كرامات صحابه ، صح

# مترح: (غوثِ معظم مِنى الله منه)

1: مریداورعقیدت مند برطرح کے عذاب سے حفوظ۔

میان عظمت الله بن قاضی عماد بن میان نظام تحمد بن شاه بن تحمد قد وه العلماء و جیهدالتی والدین علوی رحمة الله علیه فرماتے بین بشهر بربان پوریش ایک دولت مند آ

گ کی پوجا کرنے والا رہتا تھا جس کا گھر ہمارے گھرے قریب تھا گر ■ آتش پرست سیدنا غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کا عقیدت مند تھا اورا پنے آپ کو سرکار غوث فوث پاک کا مرید کہتا تھا اور جرسال قتم تم کے کھانے پکا کرعلاء وفقرء کو کھلاتا تھا اور شعلوں سے مفل کوروش کرتا تھا ورمحفل کو طرح طرح کی زیب وزینت سے آراستہ کرتا فعاد بدوه اورخوشبو سے مزین و معطر کرتا ہیں سب پھھ آپ کی مجبت کی وجہ سے کرتا تھا۔ جب وہ ہندوآتش پرست فوت ہواتو ہندووں نے مرگفٹ بیل بہت لکڑیاں جمع کر کے ان پر ہندوآتش پرست فوت ہواتو ہندووں نے مرگفٹ بیل بہت لکڑیاں جمع کر کے ان پر مشروآتش پرست فوت ہواتو ہندووں نے مرگفٹ بیل بہت لکڑیاں جمع کر کے ان پر محمل کرتا ہوں میں رکھ دیا اور آگ لگا دی لیکن الله کی قدرت اس کی لاش کولکڑیوں میں رکھ دیا اور آگ لگا دی لیکن الله کی قدرت اس کے مطاب

ہندو میدد کی کرطرح طرح کے مشورے کرنے گئے آخرکاراس بات پرسب
کا اتفاق ہوا کہ اس کو پائی میں بہادیا جائے تو جب اس کو پائی میں ڈال دیا گیا توسید نا
غوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کوخواب میں ارشاد فرمایا کہ فلاں ہندو میر ا
روحانی فرزند ہے جس کا نام مردان خدا کے نزد یک سعد اللہ ہے اس کو پائی سے نکال
کرخسل دواور اس کی نماز جنازہ پڑھواور ڈن کر دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ
وعدہ کیا ہے کہ اے عبد القادر میں تیرے مریدوں اور عقیدت مندوں کو آگ میں نہیں

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الم متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

طلاؤل گااوردنیا سے جاتے ہوئے ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ (24)

سجان الله ذراد مجھوتو جو الله والوں كے ساتھ محبت كرتے ہيں۔ دنيا كى آگ اُن كونييں جلائی اور ميرابي يقين ہے۔ كہ بيدہ لوگ ہيں جوجہنم كى آگ ہے بھی محفوظ ہوں گئے۔ نہ باكرم سَلَّ اَنْ اُن كُوني مِن اَنْ كَ مَن اَنْ اُن كُوني اُن كُوني مِن الله اور حضور غوث مير من الله اور حضور غوث ياك كا مريد بھى آگ ہے محفوظ رہا اور بيسب بجھ ميرے نبى سَلَّ الله كَا مَن مَن الله مِن كَا مَن مَن الله مَن مُن اُن اُن مَن كَا فَي اُن اُن مَن كُلُون كَ مِن كَا فَي اُن اُن اُن اُن كُلُون كے۔ ہوا، كونك ہر طرف آپ ہى كا فيض ہے۔

، احدمتن است وشرح عبدالقادر ، ،

٨٠: الله تعالى كامجوب: ٨٠

متن (ني اكرم مَالَيْمً)

,,أَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلا فَحْرَ،،

ترجمہ: میں اللہ کا حبیب ہوں اور جھے اس پر فخر ہیں ( یعنی میں فخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں ) تمام انبیاء

(24) حواله: (تفريح الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر ،سيد عبد القادر اربلي، ترجمه علامه عبد الاحد قادري، قادري رضوي كتب خانه، لاهور، ص ٧٠٠)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمنن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

الله تعالى كم محبوب بين ليكن محبوبيت مين شهرت حضور مَنَّ النَّيْمِ كوحاصل هو كي \_

منسرح: (غوث معظم رضي الله عنه)

سید محمد کی رحمة الله علیہ نے بحرالمعالی میں فرمایا ہے کہ حضرت سید ناغوث اعظم رضی
الله تعالیٰ عنہ کو جتنی مقام محبوبیت میں شہرت حاصل ہے اتنی اور وں کو نہیں ۔ پس
حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالیٰ عنه ان محبوبوں میں سے ہیں جوعزت اور احترام کی
قباء میں چھے ہوئے ہیں اور سیدنا عبد القادر رضی الله تعالیٰ عنه کی محبوبیت (اولیاء
میں) الی مشہور ہے جیسی رسول اکرم مَنْ الله عِنْ الله عنه کی میں مشہور ہے کیونکہ
سیدناغوث اعظم سرکار دوعالم نور مجسم مَنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عنہ کی میں مشہور ہے کیونکہ
سیدناغوث اعظم سرکار دوعالم نور مجسم مَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ

اورمهر ولايت: ٨٠

منتن (ني اكرم من اليم)

نی اکرم منافی کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی جیسا کہ احادیث میں آتا ہے لیکن جس نے بھی دیکھی تو اپنے ذہن کے مطابق اس کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی اس دی اس لیے احادیث میں مہر نبوت کے بارے جو صحابہ نے تشبیہ دی ہیں اس میں اختلاف ہیں کہ مہر نبوت تھی یا نہیں سب ہی میں اختلاف ہیں کہ مہر نبوت تھی یا نہیں سب ہی

(25) حواله: (تفريح النحاطر في مناقب الشيخ عبد القادر،سيد عبد القادر اربلي،ترجمه علامه عبد الاحد قادري،قادري رضوي كتب خانه،لاهور،ص ٥٦،)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

کہتے ہیں کہ مہر نبوت حضور منافظ کے کندھوں کے در میان موجود تھی۔حوالہ جات درج ذیل ہیں۔(26)

اوراًردومیں تفصیل کے لیے ذکرجمیل ص ۲۰۸ کامطالعہ فرمائے۔

منمرح: (غوث معظم بني الذين)

المين كريم ك قدمول ك نشان

شخ کمال الدین این شخ المشاکخ عبداللطیف بغدادی شامی غیافی اپی کتاب

اللطا کف اللطیف ، پیل کلحاہ کے حضرت سیدنا غوث اعظم کی روح سرکار دوعالم

فورجسم سَلَقَظِ کے جمال کے مشاہدہ پیل از حدمشاق ہونے کے باعث اولیاءاللہ کے

آخری مقام سے کہیں اوپر پہنی کرایک لطیف جم بن گی اور سرکار دوعالم جسم سَلَقظِ کے

دیدارفیض کے آثار سے مستفیض ہوئی جو آپ کومعران کے وقت عطا کیا گیا اور نبی

کریم سَلَقظِ سے عرض کیایارسول اللہ سَلَقظِ ایٹ قدم میری گردن پر رکھ دیجے تو جب

نبی کریم سَلَقظِ سے عرض کیایارسول اللہ سَلَقظِ ایٹ قدم میری گردن پر رکھ دیجے تو جب

کویم اَن کی کی میں اس کو جانے ہیں عرض کی مولا کریم میں اس کو ایٹ عشق اللہ عشق میں مولا کریم میں اس کو ایٹ عشق اللہ عشق میں مولا کریم میں اس کو ایٹ عشق اللہ عشق میں مست دیکھ رہا ہوں اور اس کا نام تو بہتر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت سرمست دیکھ رہا ہوں اور اس کا نام تو بہتر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آب کا بیٹا ہے۔

آواز آئی ہے شن بن علی المرتشیٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے آپ کا بیٹا ہے۔

<sup>(26)</sup> حواله حات: (خصائص کبری، ج۱،ص۱۲،۶۲ حاکم علی لمستدرك، حدیث: ۱۰۵، ۲۹، ۱۶۰ طبرانی کبیر: ۲۱،۰۰)

اور میں نے اس کا نام عبدالقادر رکھا ہے اور مقام ولایت ومعثوقیت میں یکتا ہونے کے علاوہ میرآپ کا پیارا بیٹا محبوب ازلی اور معشوق سرمدی بھی ہے تو سرکار دو عالم نورجسم مكافياً إلى الله تعالى كالشكربيادا كيا اورسيدناغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كوابيخ فيفل مخصوص سي شرف بخشا اور فرمايا مير \_ يني جمين ايك دوسر \_ كود مكير خوشی ہوئی اور تو اللہ کامحبوب ہے اور میر امحبوب بھی ہے اور میر اخلیفہ ہے اور میر کے قدم تیری گردن پر بین اورتمهارے قدم ولیون کی گردنوں پر ہوں گے۔جیبا کہ روایات میں آتا ہے کہ سرکار دوعالم مَنْ النِّیْمَ کے کندھون کے درمیان مہر نبوت تھی ویسے بى سركارغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كے كندھوں كے درميان سركار دوعالم مَنَّ اللَّيْمِ كے قدموں کے نشان تھے۔ (27)

جیسے نی اکرم من النظام کے کندھول کے درمیان مہر نبوت تھی الیسے ہی حضور غوث یاک رضی الله تعالی عند کے کندھوں کے درمیان مہر ولایت تھی اور یہ مہر حضور اكرم من النيام كالمناع كالمنان عظم، كماذ كر، ابوالاحمة عفراله : ؟ ، احمد متن است وشرح عبد القادر ، ،

المعرف الموت وولايت: الم

مترن (ني اكرم مَنْ فَيْمُ): الله تعالى نے جس طرح ني اكرم من ينظم كوتمام

(27) حواله: (تفريح الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر،سيد عبد القادر اربلي،ترجمه علامه عبد الاحد قادری،قادری رضوی کتب خانه،لاهور،ص ، ۱،۵۰ ه،)

جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اسی طرح آپ کوتمام کا سُنات کا نبی اور رسول بھی بنایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما تا ہیں۔

, , تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيْرًا، (28) پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص پرفرقان (قرآن) نازل کیا تا کہوہ تمام جہانوں کے لیے ڈرسنانے والا (نی) ہو۔

التمرح: (غوث معظم رض الدين)

سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عندا پے مدرسہ میں منبر پر بیٹھ کرفر ماتے ہے کہ ہر ایک ولی کسی نہ کسی کے قدم پر ہوتا ہے اور میں اپنے ناتا یعنی امام الانبیاء سالی کے قدم پر ہوتا ہے اور میں اپنے وہیں اپنا قدم رکھا گر میں نبوت کے پر ہوں ، آپ نے جہال سے قدم اٹھا یا میں نے وہیں اپنا قدم رکھا گر میں نبوت کے قدم کی جگہ قدم نہیں رکھ سکتا ، کیونکہ یہ مقام انبیاء کرام کیلئے خاص ہے اور آپ فر مایا کرتے ہے کہ انسانوں کے بھی مشائخ ہیں جنات اور ملائکہ کے بھی مشائخ ہیں گر میں سب کا شخ ہوں۔ (29)

جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم منگافیا کوتمام کا کنات کے نبیوں کا نبی بنایا اس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوتمام مشاک کے شخ ہونے کا مرتبہ عطافر مایا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوتمام مشاک کے شخ ہونے کا مرتبہ عطافر مایا۔ ،،احمد متن است وشرح غبد القاور،،

<sup>(28)(</sup>الفرقان ٥٢:١)

<sup>(29)</sup> حواله: (تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر ،سید عبد القادر اربلی، ترجمه علامه عبد الاحد قادری، قادری رضوی کتب حانه، لاهور، ص ۱۳۰۰)

# ان عزاب كانه بونا: ٨

منن (نبي اكرم مَثَاثِمًا)

الله تعالى نے بى اكرم مَنَّ الْفَهُم كو وجود باجود يه شرف بخشا ہے كه آپ كے وجود كى وجه سے الله تعالى عذا بنيس ديتا جيسا كه قرآن مجيد ش الله تعالى فرماتے ہيں۔

, وَ مَا كَانَ اللهُ لِيُعُذِّبَهُمُ وَ أَنْتَ فِيهِمُ ، ، (29)

اور الله كاكام نہيں كه انہيں عذا ب كرے جب تك اے مجوبتم ان ميں تشريف فرما مو۔

ہو۔

معلوم ہوا کہ حضور مَا اَیْنِ کی وجہ سے عذاب ہیں ہوتا اور آپ کے وجود مبارک کی سبت سے عذاب ہیں ہوتا اور آپ کے وجود مبارک کی سبت سے عذاب دفع ہوجا تاہے۔

التمرح: (غوث معظم منى الله عنه)

مولوی اشرف علی تھا نوی دیو بندی نے ایک واقعہ حضرت خوث اعظم کے بارے میں نقل کیا ہے کہ ایک دھو ہی حضرت خوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے دھوتا تھا۔ جب وہ مرگیا تو قبر میں فرشتوں نے سوال کیا کہ تیرارب کون ہے؟؟ تیرادین کیا ہے؟؟ تیرانی کون ہے؟؟ تو وہ کہتا کہ میں مرکار خوث اعظم کا دھو ہی ہوں۔فرشتوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کریم ہے کہتا ہے کہ میں مرکار خوث اعظم کا

(29) (الانفال٨:٣٣)

وهوني مول تواللدتعالى ففرماياتم فياس كوبخش ديا-(30)

، احدمتن است وشرح عبدالقادر، ،

الله:قرب خداوندی کراسے: ١٠٠٠

منرن : (ني اكرم من الله )

الله تعالی کا قرب ہر کی کونصیب بہیں ہوتا اور نہ ہی ہرداستے سے ملتا ہے بیماتا ہے تو صرف میر سے میں اکرم من اللہ کی محبت اور اطاعت سے ملتا ہے ، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

,, قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ ، (31)

(30) حواله: (حضرت تهانوی کے پسندیده واقعات، بحواله، تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر، سید عبد الفادر اربلی، ترجمه علامه عبد الاحد قادری، قادری رضوی کتب خانه، لاهور، ص ۱۲٤٬۱۲۳) . (31) (آل عمران ۳۱: ۳۱)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الم متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

اے محبوب فرمادوا گرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری پیروی کرواللہ تم سے محبت کرے گااور تمہارے گناہ بخش دے گا۔

الله تم سے محبت فرمائے گا لینی تم کو ابنا قرب عطا فرمائے گا کیونکہ محبوب محب کا قربی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی کے قرب کا ایک راستہ تو نبی اکرم مَن الله کا کہ رسائی اور آپ مَن الله کا کہ میں مطالعہ فرما کیں۔ آپ مَن اللہ کی محبت ہے، اور دوسرار استہ کا شرح میں مطالعہ فرما کیں۔

منرح: (غوث معظم من الدين)

حضرت مجددالف ثاني كي نظر مين مقام غوث اعظم رضي اللدتعالي عنه:

متوبات میں امام ربانی مجد والف ثانی رحمة الشعلیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے

کے دوہی طریقے ہیں ایک نبوت کا طریقہ ہے بیطریقہ صرف انہیا کرام کے ساتھ فاص ہے کہ بغیر کسی وسیلہ کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے ہیں اور بیطریقہ جناب احرمجتیٰ فاص ہے کہ بغیر کسی وسیلہ کے اللہ تعالیٰ تک ہوئے جائے ہیں اور بیا قطاب، اوتاد، ابدال، نجاء اور عامتہ والے اللہ تعالیٰ تک بالواسطہ پہنچتے ہیں اور بیا قطاب، اوتاد، ابدال، نجاء اور عامتہ الاولیاء کا ہے اس طریقہ میں واسطہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں اور بیہ منصب الاولیاء کا ہے اس طریقہ میں واسطہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں اور بیہ منصب آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے اور اس مقام میں سرکار دو عالم نور مجسم حضرت آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے اور اس مقام میں سرکار دو عالم نور مجسم حضرت وضی اللہ عنہ ہا اور سید نا امام سن اور سید نا امام سین رضی اللہ عنہ ہیں اس مقام میں آپ کے ساتھ شرکہ کی کے ساتھ شرکہ کیا تھا میں آپ کے ساتھ شرکہ کو ساتھ کے ساتھ شرکہ کے ساتھ شرکہ کے ساتھ شرکہ کے ساتھ شرکہ کی ساتھ شرکہ کے ساتھ شرکہ کے ساتھ شرکہ کے ساتھ شرکہ کی ساتھ شرکہ کے ساتھ کے

اورميرے خيال ميں حضرت على الرتضى رضى الله تعالى عنه كوائي پيدائش سے يملے

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمد مثن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

بھی بیمقام حاصل تھا۔اور جس شخص کو بھی بینی پہنچتا ہے انہی کی وساطت سے پہنچتا ہے۔ کیونکہ اس مبارک مقام کا مبدأ و منتبی اور اس مقام کے دائرے کا مرکز ان کے ساته متعلق ہے تو جب سیدنا حضرت علی الرتفنی رضی اللہ تعالیٰ عنه کا وصال ہوا تو پیر منصب حضرت سيدناامام حسن اورامام حسين رضى اللدنعالي عنهما كوعطا بهوا\_اوران ك بعد سيمنصب ائمكرام كوملتا رماداورتمام ائمدايي زمان ميل لوكول كوفياب كرت رب-اوران كے ليے ملاء و ماوى بنے ربے۔اور جب سلطان الاولياء، "بربان الاصفياء بغوث الارض والسماء بحي الدين الي محمة عبدالقاور جبيلاني رضي الله تعالى عندكا زمانه آیا تو میمنصب آب رضی الله تعالی عند كے سپر دكر دیا گیا۔ اور آب كے زمان اورا قطاب كوآب بى سے قیض ملتار با۔ اور قیامت تك آب رضى الله تعالی عنه كى وساطت سے بى قيض ملتار ہے گا۔اى كى طرف اشارہ فرماتے ہوئے خودسيدنا الشيخ عبدالقادر جيلاني رضى اللدتعالى عنهنف فرمايا

> أَفَلَتُ شَمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشَمُسُنَا أَبَدًا عَلَى فَلَكِ الْعُلَى لَا تَغُرِبُ

ہم سے پہلے لوگوں کے سورج غروب ہوئے اور ہمارا سوزج آسمان کی بلندى يررب كااورغروب ندموكا ـ (32)

سيدى وسندى ومرشيدى، اعلى حضرت امام ابل سنت الشاه احدرضا خال بريلوى

<sup>(32)-</sup>واله: (تفريح الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر،سيد عبد القادر اربلي،ترحمه علامه عبد الاحد قادري قادري رضوي كتب خانه الاهور، ص ٩٤،٩٣)

عليدالرحمة نے كيا خوب ترجماني فرمائي كه

سورج اگلوں کے جیکتے تھے چیکے کرڈو بے اُ فق نو ر بیہ ہے مہر ہمیشہ تیر ا

مرغ مب بولتے ہیں بول کے جب رہے ہین ہاں اصیل ایک نواسنج رہے گاتیرا

الحاصل بد دونوں راستے کوئی جدا جداراستے نہیں بلکہ راستہ صرف ایک ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا۔لیکن اس راستے سے قرب خدا دندی اور قرب محمدی تب ہی ملے گا جب حضور غوث پاک کے در پر آ وکے ،اور اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا تفا۔ کہ تمام سلاسل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر جا کرمل جاتے ہیں اس لیے جو اللہ کا ولی بندآ ہے اس پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی اپنے یا وس سے مہر لگاتے ہیں۔

،،احدمتن است وشرح عبدالقادر،،

المن جسم مبارك كي نفاست: ١٨٠

متن (ني اكرم نظف)

نبی اکرم مَنَّ قِیْم کی ذات وہ ذات ہے جہاں سے نفاست کو بھی نفاست ملتی ہے اور آپ مَنَّ قِیْم کی ذات وہ ذات ہے جہاں سے نفاست کو بھی اور جوں نے تکلیف ہور آپ مَنْ قِیْم کم مبارک اتنافیس تفا۔ کہ بھی آپ کو بھی اور جوں نے تکلیف نہیں دی ، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے خصائص کبری میں اس کی تصریح فرمائی ہے آپ فرمائے ہیں ، کہ ابن سبع نے فرمائی ،

,, أنه لم يقع على ثِيَابه ذُبَاب قط وزَاد ان من خَصَائِصِه ان القمل لم يكن يُؤذِيه،، (33)

ترجمہ: کہ نی اکرم مَنَّ اَیْمِ کے کیڑوں پر بھی بھی کھی نہیں بیٹی اور بیہ بھی فرمایا کہ منہ ہی بھی نی اکرم مَنَّ اِیْمِ کو جوں نے تکلیف دی ہے۔

منرح: (غوث معظم رسي الذين)

جوبنده الله تعنالي كابوكر الله تعالى عداولكاليتا يهويمرأس كوالله تعالى كى كوئى

<sup>(33)</sup> حواله: ( خصسائیص کیری،ذکر المعجزات والخصائص فی خلقه، ج۱،ص۱۷۷، مکتبه رحمانیه لاهور،)

<sup>(34)</sup> حواله: (سيرت غوث الشقلين سولانا محمد ضياء الله قادرى اشرفى ،قادرى كتب خانه ، سيالكوث، ص ١٦٠ ، ١٣٢ فرق الكرئ ج ١، ص ١٦٠ ، ١٢٧ نزهة الخاطر الفاتر، ص ١٠ ، ٢٠ جامع كرامات الاولياء، ج٢، ص ٢٠ ، ١٨ واهر، ص ١٩ ، ١٨ سفينة الاولياء، ص ١٠ ، ٢٠ والدي قادريه، ص ١٠ ، ٢٠ والدي قادريه، ص ١٠ ، ٢٠ والدي قادريه، ص ١٠ ، ٢٠ والدي و

مخلوق بھی تنگ نہیں کرتی اللہ تعالی کی ساری مخلوق اُس کی فرمانبراد ہوجاتی ہے، اور نبی اکرم مُلَّیْظِم کانفیس خون مبارک \* جب سیدناغوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوتو آپ کو کھی اور جوں کیوں کر تکلیف دے سکتے ہیں؟؟؟

،،احدمتن است وشرح عبدالقادر،،

المركب من المركب من المركب المن المركب الم

متن : (ني اكرم من قطم)

نی اکرم منطقیم کی بیدوخوبیاں اکثر کتب میں ملتیں ہیں۔ 1: نبی اکرم منطقیم کے جسم سے بہت عمدہ خوشبو آتی تھی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں۔

رعن انس بن مالك رضى الله تعالى قال ولا مسست ديباجة ولا حريرة الين من كف رسول الله تاليم الله تاليم الله تاليم من مسكة ولا عنبرة اطيب من رائحة رسول الله تاليم من (35)

<sup>\*</sup> وہ خون مبارک جس کی مبک اور میٹھاس کی مثال دنیا میں نہیں ملی تفصیل کے لیے جاری کتاب تسکین القلوب (النبی المعطر کامطالعہ فرمائیں)

<sup>(35)</sup> حواله (صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب طيب رائحة النبى تَلْقُلُم، حديث: ٤٥، ٦، ج٢، ص٢٦٣ مكتبه رحمانيه لاهور)

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عندراوی بین که میں نے کوئی دیباج اور نہ کوئی ريثم اليي جھوئى ہے جورسول الله منافظ کے ہاتھوں سے زیادہ زم ہو، اور میں نے کوئی منتك وعنرالى نبيس سوتكمى جورسول الله مَنْ فَيْمَ (كِيم ) كَي خوشبوسية زياده بإكبزه

### اسى طرح حضور مَنْ يَنْ الله كَ فَضلات مبارك كوز مين نكل جاتي تقي

,,عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ( تَاتَيْتُمُ )انک تدخل البخلاء فاذا خرجت دخلت على اثرک فلا ارى شيأ الاانى اجدرائحة المسك،،(36)

حضرت عائشرض اللدتعالى عنهاسة مردى بكرمين في حضور مَنْ النَّيْمَ السَّعُونُ كَا يا رسول الله مَا يَنْ آبِ مَنْ فَيْمُ بيت الخلاء من جات بن اور جب بابرآت بين تومين آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الله على ) داخل ہوتی ہوں تو میں کوئی چیز نہیں دیکھتی ممر مجھے مشک کی خوشبواتی ہے۔

الوث: نى اكرم مَالْيَعْ كَالْمُ مِهِ مِهِ وَك كَام مِهِ كَالْمِ مِهِ النِّي المطر مَالَيْنَ مَا مَا مطالعة فرما كين جس مس مسن نى اكرم منافير كى مبك يرتريس اعاديث كوجع كياب ابوالا ترغفرلد،

ممرح: (غوث معظم رني الدر)

(حضور غوث باك رضى الله تعالى عنه كصاحر ادي) سيدعبد الجبار رضى

(36) حواله: (عبد مالك بن محمد ابراهيم النسابوري متوفي ١٠٠ عه ، شرفِ مصطفى، دار البشائر الاسلاميه ممكومه، ١٤٧٤م، ٢٤٢٤م، ١١٢م الآية في بوله المنظم ١١٢٠)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

اللہ تعالیٰ عنہ نے (حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے) عرض کیا کہ سرکار دوعالم نور مجسم طافیا جب قضائے حاجت کیلئے تشریف لے جاتے تو زمین آپ کے فضلات مبارکہ کونگل جاتی تھی اور آپ کا پسینہ مبارک عطر سے بھی زیادہ خوشبودار تھا اور آپ کے جسم اطبر پر بھی کھی نہیں بیٹی تھی بیر کار دوعالم نور جسم طافیر پر بھی کھی نہیں بیٹی تھی بیر تو سید ناغوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے عبد البجار میں سرکار دوعالم طافیا کی ذات پاک بیس فنا ہوگیا ہوں اور مجھے فرمایا بیٹے عبد البجار میں سرکار دوعالم طافیا کی ذات پاک بیس فنا ہوگیا ہوں اور مجھے بقابا البنی کا مرتبہ حاصل ہوگیا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا خدا کی تئم مید وجود میر کا نا سید الا نبیاء طافیا کی اوجود ہے نہ کہ عبد القادر کا وجود بیٹے نے پھر عرض کیا کہ نبی نانا سید الا نبیاء طافیا کی اوجود ہے نہ کہ عبد القادر کا وجود بیٹے نے پھر عرض کیا کہ نبی کریم طافیا کہ بی نہ کہنا شروع کردیں۔ (37)

اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ الرحمۃ نے کیا خوب ترجمانی قرمائی کہ۔

> نبوی میند، علوی فصل ، بنولی گلشن حسنی مجھول ،حسینی ہے مہکنا تیرا

مصطفے کے تن بے سابیکا سابید و یکھا جس نے دیکھا مری جان جلوہ زیبا تیرا

(37) حواله: (تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر،سید عبد القادر اربلی،تر حمه علامه عبد الاحد قادری، قادری رضوی کتب خانه، لاهور،ص ۲،۷،۱،۱)

اور يهى جم بھى كہتے ہيں كەحضورغوث ياك رضى اللدتعالى عنه نبي نہيں ليكن حضور نبی اکرم مَنَافِیْتِم کی زندگی کاعکس اور شرح ضرور بیں کیونکه متن اور شرح میں برابری تونبیس ہوتی مگر موافقت ہوتی ہے۔

، احد متن است وشرح عبدالقادر ، ،

٨٠: ليدنه سيخوشبوانا: ٨٠

معن (نبي اكرم منظم)

نى اكرم مَنَافِيَا كالسِينة خوشبودار تقااور مونيول كي طرح جمكتا تقا.

, , عَن عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنهَا أَنَّهَا قَالَت: كَانَ عَرَقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي وَجِهِهِ مِثلَ اللُّؤلُو أَطيَبَ مِنَ المِسكِ الْأَذْفَرِ وَكُنانَ أَحسَنَ النَّاسِ وَجهًا ، وَأَنْوَرَهُم لُونًا لَم يَصِفهُ وَاصِفٌ إِلَّا شبَهِ وَجَهَــهُ بِــالْـقَنَمَــرِ لَيـلَةُ البَـدرِ، يَـقُـولُ هِـنـدُ: فِـى أَعَيُنِنَا أَحِسَنُ مِنَ

ام المؤمنين حضرت عائشرضي الله تعالى عنها فرماتي بين كدرسول الله مالينيم كالبين آپ منافیا کے چیرے پرمونیوں کی طرح جمکتاجس سے مشک جیسی خوشبواتی تھی اور آب منافقا الوكول مين سي بهت خوبصورت اورنوراني رنگ والے منے جب بھي كوئي تعریف کرنے دالا آپ ماٹیکم کی تعریف کرتا تو آپ ماٹیکم کو چودھویں کے

(38)-واله: (دلائل النبوة باب القول فيما اوتي يوسف عليه السلام، ج ١، ص٢٠٢)

جاند کے ساتھ تنبیہ دیتا۔ حضرت مندرضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ (اگر ہم سے حضور مُلْقِیْم کے حسن کے بارے یوچھتے ہو) تو ہماری آنکھوں کو آپ مُلَّقِیْم چودھویں کے جاند سے بھی زیادہ حسین لگتے تھے۔ سے ان اللہ

منمر آ: (غوت معظم رضي الله عنه) ر

مفتی عراق حضرت کی الدین ابوعبدالله محد بن حامدالبغد ادی علیه الرحمة ،حضرت غوث پاک رضی الله تعالی عنه کے خصائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ,طیب الاعراق ، که آپ کا پسینه مبارک خوشبودار تھا۔ (39)

، احدمتن است وشرح عبدالقادر،،

公:「でにかしている

منسن (نبي اكرم مَنْ يَثِيمٌ)

الله تعالی نے نبی اکرم منافیل کی آواز میں بیخوبی رکھی ہے۔ کہ آپ منافیل جب الله تعالی الله تعالی میں اکرم منافیل میں اور میں بیخوبی رکھی ہے۔ کہ آپ منافیل میں اور میں ہوتایا دیت میں آتا ہے وہ قریب ہوتایا دوراحادیث میں آتا ہے کہ۔

,,عن عبد الرحمن ابن معاذ التميمي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا

(39) حواله: (سيرتِ غوثِ الشقيلين، مولانا محمد ضياء الله قادري اشرفي، قادري كتب حانه، سيالكوت، ص ١٣٢، بحواله، قلائد الحواهر، ص ٢٠ تفريح الخاطر، ص ٢٥٠)

ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن معاذ تمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کورسول
اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ عَلَى خطبه دیا تو ہمارے کان کھل کے ،اور ایک روایت میں ہے کہ
اللّٰه مَنْ اللّٰه مَنْ اللّٰه مَنْ خطبه دیا تو ہمارے کان کھول دیئے یہاں تک کہ ہم نے اپنے گھروں میں سنا کہ
رسول الله مَنْ اللّٰه مِنْ اللّٰه مَنْ اللّٰه مَنْ اللّٰه مَنْ اللّٰه مَنْ اللّٰه مَنْ اللّٰه مِنْ مِنْ صَافَ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰه مَنْ اللّٰه مَنْ اللّٰه مَنْ اللّٰه مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰه مَنْ اللّٰهُ مِنْ مِنْ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ مَالِي اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰم

اورايك حديث مين حضرت عائشه رضى اللدنعالي عنها فرماتي بين\_

,, ان النّبِى صلى الله عَلَيهِ وَسلم جلس يَوم الجُمُعَة على المِنبَر فَقَالَ للنّاس اجلسوا فَسَمعهُ عبد الله بن رَوَاحَة وَهُوَ فِي بنى غنم فَجَلَسَ فِي مَكَانَهُ،، (41)

ترجمہ: نبی اکرم مُن این جمعہ کے دن منبر پرجلوہ کر ہوئے اورلوگوں سے فرمایا کہ بیٹھ جا وَ، حضرت عبد الله بن رواحہ نے جب نبی اکرم مَن این کی آوازسی تو آپ منافی کی میں بیٹی کی اوازسی تو آپ منافی کی میں بیٹی گئی ) تو حضرت عبد الله بن رواحہ بنی عنم میں بیٹی گئی ) تو حضرت عبد الله بن رواحہ و بیں بیٹھ گئی ) تو حضرت عبد الله بن رواحہ و بیں بیٹھ گئی (لوگ حضور مَن این کی اور بیس کھر ہے ہوئے متھ اس لیے

<sup>(40)</sup>حواله: ( خمصائص كبرئ،ذكر المعجزات والخصائص في خلفه، ج١،ص١٧٧، مكتبه رحمانيه لاهور، ٢٢جامُع المعجزات، ص٤٨٨، مكتبه رجمانيه لاهور،)

<sup>(41)</sup> حواله: ( محصائص كبرئ، ذكر المعجزات والمحصائص في خلقه، ج١، ص١٧٧ مكتبه رحمانيه لاهور، الإجامع المعجزات، ص٤٨٧ مكتبه رحمانيه لاهور،)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن ابست وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

فرمایا که بینه جاؤمعلوم جوا کهادبا که اجونامعمول صحابه ہے، ابولاحمة غفرله)

منترح: (غوث معظم منى الله عنه).

آوازمبارك

آپ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کلام فرماتے ایسارعب طاری ہوجاتا تھا۔ کہ جب بھی آپ نے گفتگو فرمائی یا مجمع عام میں پھھارشاد فرمایا تو تمام سامعین اور مخاطب دم بخو دہوکر متوجہ ہوجاتے ہے کئی کو حضرت کے کلام سے غیر ملتفت ہونے کی مجال نہ تھی۔ عجب بات بھی سب دور اور نزدیک والے حضرات کو محسوں ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ، آپ کے کلام کرتے وقت کسی کی بخر سکوت کے دم مارنے کی گنجائش نہ ہوتی تھی۔ جو پھے حضرت کی مرضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ، آپ کے کلام کرتے وقت کسی کی بخر سکوت کے دم مارنے کی گنجائش نہ ہوتی تھی۔ جو پھے حضرت کی مرضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے اسی وقت اس کی بجا آوری اور تیل ہوجاتی تھی۔ (42) میں اگرم خلائی کی مجزہ ہے کہ آپ کی آواز ہر کسی کو صاف سنائی ویتی تھی اور حضور مغوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ آپ کی آواز بھی لوگوں کوصاف سنائی ویتی تھی۔ ویتی تھی۔ ویتی تھی۔

يه احدمتن است وشرح عبد القادري،

<sup>(42)</sup> حواله: (سيرتِ غوثِ الشقـلين، مولانا محمد ضياء الله قادري اشرفي، قادري كتب خانه، سيالكوث، ص ١٢٩، بحواله، ١٢٩ قلائد الحواهر، ص ١٧٤، الخاطر، ص ١٢٩، المجمعة الاسرار، ص ١٩٤،)

٩ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

## انگلیول کی طافت سے بھوک بیاس ختم: 🏠

منن (ني اكرم تلظ)

نی اکرم مَنَا یُنِیْ کی انگلیوں میں اللہ تعالیٰ نے بیطانت رکھی تھی کہ آپ مُنایِنیْ اس کے ساتھ لوگوں کو کھلاتے بھی متصاور پلاتے بھی متصاحادیث میں آتا ہے کہ

أ: , عَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ قَالَ: كُنتُ عِندَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذ أَقْبَلَت فَاطِمَةُ فَنَظُرتُ إِلَيهَا وَقَد ذَهَبَ اللهُ مِن وَجهِهَا وَصَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَت فَاطِمَةُ فَنَظُرَ إِلَيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَعَلَتهَا الصَّفرَةُ مِن شِدَّةِ الجُوعِ فَنَظَرَ إِلَيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَي صَدرِهَا فِي مَوضِعِ فَأَدناهَا حَتَّى قَامَت بَينَ يَدَيهِ فَوضَع يَدَهُ عَلَى صَدرِهَا فِي مَوضِع الْقَادَاهَا حَتَّى قَامَت بَينَ يَدَيهِ فَوضَع يَدَهُ عَلَى صَدرِهَا فِي مَوضِع الْقِلَادَةِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ ثُمْ قَالَ: اللَّهُمَّ مُشْيِعَ الْجَاعَةِ وَرَافِعَ الوَضِعَةِ لَا لَي عَلَيهِ فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ مَا (43)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حضور مُلاثینا کے پاس تفاجب آپ مُلاثینا کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آکئیں، میں نے دیکھا کہ ان کے چبرے پرخون نہیں (یعنی سرخی نہیں ہے) اور چبرے پرخون نہیں (یعنی سرخی نہیں ہے) اور چبرے پرجوک کی شدت کی وجہ سے زردی ہے، نبی اکرم مُلاثینا نے آپ کو دیکھا اور استے قریب کیا یہاں تک کہ حضرت فاطمہ نبی اکرم مُلاثینا کے سامنے کھڑی ہو

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ المدتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

<sup>(43)</sup> حواله: (دلائل النبوة لابي نعيم، دعاؤه لاذهاب المحوع عن فاطمة، ج١،ص١٦، ٢٥، ٢٢ حامع المعجزات، معجزاته في تبديل الاعيان، ص١١، مكتبه رحمانيه لاهور،)

سنیں، تو نی اکرم منافی نے اپنا ہاتھ مبارک اُن کے سینے پر ہاری جگہ رکھا اور پنی اُنگیوں کو کشادہ کیا، اور عرض کی اے اللہ جو بھوکوں کے پیٹوں کو بھرنے والا ہے اور بوجھ کو اُنگیوں کو کھرنے والا ہے اور بوجھ کو اُنگیوں کو کھرنے والا ہے (آج کے بعد) فاطمہ کو بھوک تنگ نہ کرئے۔

جامع المجرز ات میں بیالفاظ زائد ہیں کہ، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اُسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چبرے سے زردی غائب ہوگئ پھر پچھ دنوں بعد میں حضرت فاطمہ سے ملاتو میں نے اسی متعلق پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہا ہے عمران مجھے اسے بوگئی ہے۔

2: ,, عَن عَبِدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةٌ وَأَنتُم تَعُدُّونَهَا تَخوِيفًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَقَلَّ المَاءُ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَقَلَّ المَاءُ فَقَالَ: اطلُبُوا فَصْلَةً مِن مَاءٍ فَجَاتُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدْ خَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ ثُمَّ اطلُبُوا فَصْلَةً مِن مَاءٍ فَجَاتُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدْ خَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ: حَى عَلَى الطَّهُ وِ المُبَارَكِ وَالبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ فَلَقَد رَأَيتُ المَاءَ قَالَ: حَى عَلَى الطَّهُ وِ المُبَارَكِ وَالبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ فَلَقَد رَأَيتُ المَاءَ يَسْمَعُ مِن بَينِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَقَد كُنَّا نَسمَعُ يَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكُلُ، (44)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ ہم مجزات کو باعث برکت سجھتے تھے اور تم ان سے خوف محسوں کرتے ہو، یہ کہہ کر فر مایا ہم ایک سفر میں حضور مَنْ الْجَیْمُ کے ہمراہ نتھے بانی ختم ہو گیا۔ حضور مَنْ الْجَیْمَ کو اطلاع دی گئی فر مایا بچا

<sup>(44)</sup> حواله: (بخاري شريف، كتاب الفضائل،باب علامات النبوة في الاسلام، ج٤،ص٤٩،)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

ہوا (بانی) تلاش کروخواہ وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ایک برتن میں تھوڑا سابانی حاضر کیا گیا آپ مظافی اس میں ابنا وست مبارک رکھا دیا اور فر مایا آؤ وضو کر و بیو، یہ برکت والا، (طیب وطاہر) بانی اللہ کی طرف ہے ہے بلا شہمیں نے دیکھا کہ آپ مظافی کی مبارک انگلیوں سے بانی کے چشمے چل رہے تھے۔ اور جب ہم آپ مظافی کی مبارک انگلیوں سے بانی کے چشمے چل رہے تھے۔ اور جب ہم آپ مظافی کے سامنے کھانا کھاتے تو کھانے سے بیج کی آواز آتی۔

#### منمرح: (غوثِ معظم منى الله عنه)

شخ عارف ابو محرفر ماتے ہیں کہ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کیلئے بغداد میں گیا اور آپ کی خدمت میں پچھ عرصہ قیام پذیر رہا اور آخر ایک دن میں نے عاہدہ کرنے کیلئے مصر جانے کا ادادہ کیا اور سرکا رغوث اعظم سے اجازت ما نگی تو آپ نے مجھے بیہ وصیت فرمائی کہ راستہ میں کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا اور بیہ کہ کر آپ نے اپنی دوانگلیاں میر سے منہ میں ڈال دیں اور مجھے چوسنے کا تھم دیا اس سے جو آپ کی غرض تھی میں جان گیا پھر آپ نے فرمایا جاؤ، تو میں بغداد سے مصر آیا اب میری بیہ کی غرض تھی میں جان گیا پھر آپ نے فرمایا جاؤ، تو میں بغداد سے مصر آیا اب میری بیہ طاقت مالت ہے کہ نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ بیاس اور پہلے کی نسبت میر ہے جسم میں طاقت محمد رائی دورے کے میں طاقت میں زیادہ ہے۔ (45)

حقیقی طور پررزق الله تعالی ہی دیتا ہے لیکن کسی نہ کسی کے وسیلہ سے دیتا ہے اور

<sup>(45)</sup> حواله: (تفريح الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر، سيد عبد القادر اربلي، ترجمه علامه عبد الاحد قادري، قادري رضوي كتب خانه، لاهور، ص ٥٠ ١٠ ١ ١ ١ سفينة الاولياء ص ٧١ ١ ١ الاسيرت عوث الثقلين، مولانا محمد ضياء الله قادري اشرقي، قادري كتب خانه، سيالكوث، ص ١٣٤)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمد متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

بعض اوقات بیوسیلہ کی نبی یاولی کا کوئی عضو ہوتا ہے جیسا کہ ما قبل تین واقعات سے فلا ہر ہوا کہ ایک طرف نبی اکرم مَلَّ اَلَّیْ اَنْ اَلِیْ اور بیاری بیٹی حضرت سیدة النساء فاطمہ الزاہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی بھوک کوئم کیا اور آپ مَلَّ اِللَّمْ کی بی برکت النساء فاطمہ الزاہراء رضی اللہ تعالی عنہ نہیں اللہ تعالی عنہ نے بھی ایٹ اور نظر کرم سے آپ کے بیارے بیٹے سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایٹ ایک مرید کی بھوک کا مداوا فر مایا ، یہ اللہ تعالی کا فضل ہے جے جا ہتا ہے دیتا ہے۔ ایک مرید کی بھوک کا مداوا فر مایا ، یہ اللہ تعالی کا فضل ہے جے جا ہتا ہے دیتا ہے۔ ایک مرید کی بھوک کا مداوا فر مایا ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جے جا ہتا ہے دیتا ہے۔ ، احم متن است وشرح عبد القادر ، ،

المن الكريسة المناها المن المناها المن المناه

منن (نبي اكرم منافق)

حضرت اساء بنت ابی بکرصدیق رضی الله تعالی عنها کے پاس حضور مَنَّاتَیْنَم کا جبرشریف تھا۔

,, وَكَانَ النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحنُ نَعْسِلُهَا لِلمَرضَى يُستَشفَى بِهَا،،(46)

ترجمہ: (آپ فرماتی ہیں) کہاں جبہ کوحضور منافیظ بہنا کرتے ہے ہم اے دھوکر بغرض شفا بیاروں کو بلاتے ہیں ،اور شفا ہوجاتی ہے۔

مشرك: (غوث معظم مني الله من الأمني المرين ليقو في عليه الرحمة فرمات بي

(46)-حواله؛ (مسلم شريف، كتاب السلبساس و الزينة، بساب تحريم استنعمال أناء ألى المراب تحريم استنعمال

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

> اُس کوسوفر دسرایا بفراغت اوڑھیں میک ہوکر جوائز نے کو ہے نیا تیرا

اللہ تعالیٰ نے بیخ برگزیدہ بندوں کے جسموں میں بھی شفار کھی ہے جب یہ سی بھی شفار کھی ہے جب یہ سی بیار پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو بھی شفا ملتی ہے اور جب ان کے اجسام سے مس کیا ہوا کوئی کیٹر اکسی کوملتا ہے تو بھی شفا بخش بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بیشفا مخلوق خدا تک بھی کوئی کیٹر اکسی کوملتا ہے تو بھی شفا بخش بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بیشفا مخلوق خدا تک بھی کسی وئی کے وسیلہ سے بینی بھی بطور مجز وصنور

(47) حواله:(سيرتِ غوثِ الشقيلين،مولانا محمد ضياء الله قادري اشرفي،قادري كتب حانه، سيالكوث،ص ١٣٢، بحواله، الإقلائد الحواهر،ص٧١)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

،،احد متن است وشرح عبدالقادر،،

الله: وعدے یا بندی: ١٨٠

مندن (نبي أكرم مَالِيمًا)

نی اکرم مظافرہ وعدے کے بہت زیادہ پابند منے حی کہ آپ مظافرہ نے ایک شخص کے وعدے پر ایک جگہ پر تین دن تک قیام فر مایا۔ جبیبا کہ امام بوسف بن اساعیل النبہانی علیہ الرحمة نے جواہر المحار میں نقل کیا کہ، رسول الله مظافرہ نے فر مایا۔

, یا فَتَی لَقَدُشَقَقُتَ عَلَیَّ اَنَا هَهُنَا مُندُ ثَلاثَ اَنْتَظِرُکَ، (48) این وجوان تم نے مجھے مشکل میں ڈالا میں (وعدے کے مطابق) تین ون سے یہاں تمہاراا تظار کررہا ہوں۔

منسرك (غوث معظم رسى الله من)

حضرت شيخ سيرعبدالقادر جيلاني عليدالرحمة فرمات بيل اليسفر مين مجصاك ايسا

(48)حواله: (يوسف بن اسماعيل النبهاني ه<u>١٣٥، ١٦٥م حواهر البحار في فضائل النبي المختار</u> (بيروت دار الكتب العلميه ١٤١<u>٢ه ١٩٩٨ع) ج١،ص٤٧)</u> آدى ملاجه من بهانبين جانتا تفاراس في محصد يو جهاتمهين كى كساتھ رہے كى خوائش ہے؟؟ جب میں نے اثبات میں جواب دیا تو کہنے لگا کہم میری مخالفت تو تہیں کرو گے؟؟ میں نے دعدہ کیا ( کہ میں مخالفت نہیں کروں گا) تو وہ ایک جگہ کی طرف اشاره كركے كينے لگا كه يہاں بيٹھ جاؤميں ابھى آتا ہوں ايك سال گزرگياوہ ندآیا۔ سال کے بعد چیز کے وہ میرے پاس آکر بیٹھا اور اُٹھتے ہوئے کہنے لگامیں جب تك دوباره ندآؤل يهال سے نه جانا۔ ايك سال گزرنے كے بعد پھر آيا اور كئے لكااب اليخ مكان سے باہر نہ جانا جب تك ميں نہ آؤں۔ پھر ايك سال تك غائب رہنے کے بعد آیا اور اس کے پاس روٹی اور چھ دودھ تھا۔اور کہنے لگا میں خصر (علیہ السلام) موں اور جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں۔ہم دونوں نے بیکھاناسیر ہوکر کھایا اور جھے کہنے لگا کہائے بغداد جا واور خلق خدا کو ہدایت میں مشغول ہونے کی تلقین کرو۔

ہم دونوں بغداد میں داخل مور ہے تھے کہ جھے سے کی نے پوچھا کہ أف تین سال تك آپ كيا كھاتے رہے؟؟ ميں نے كہا كہلوگوں كى بچى چيزيں۔(49) اعلى حضرت عظيم البركت عليه الرحمة فرمات بين كه بيلوك سيدنا الشخ عبدالقادر جيلاني من الله تعالى عنه كامرتبه كياجائيه اكرآب رضى الله تعالى عنه كامرتبه يوجهنا بالاحضرت خضرعليه السلام سع يوجهوجو مسلسل تنن سال تك آب رضى الله تعالى عنه

<sup>(49)-</sup> واله: (نزهة التعاطر الفاطر في مناقب سيدنا شيخ عبدالقادر سحدثٍ كبير ملا على قارى حنفی، ترجمه پیر زاده اقبال احمد فاروقی،قادری رضوی کتب خانه، لاهور،ص ،)

کاامتخان کیتے رہے،اعلیٰ حضرت، بارگاہِ غوشیت میں عرض کرتے ہیں کہ۔ سکر کے جوش میں جو ہیں وہ بجھے کیا جانیں خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رہنہ تیرا

آئی ہم اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں پینہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی وعدہ کیا ہے اُس کو پورا کرنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن پیر ہیں اپنے دعدوں کو وفا کرنے والی ہتیاں جوایک بار کہہ دیتے ہیں کہ ہم بیدوعدہ کرتے ہیں کہ بیدکام کرئیں گوتو تین تین دن اور تین نین سال تک بھی اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ظہر جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم مُن اُلٹی آئے نین دن اور آپ کے بیارے بیٹے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عندنے تین سال تک ایک جگہ تیام فرمایا۔

پاک رضی اللہ تعالی عندنے تین سال تک ایک جگہ تیام فرمایا۔

#### 公:さららい:公

متنن : (ني اكرم مَالَيْم)

نی اکرم طافیم کی سفاوت کوئی کھی ہوا وصف نہیں ساری دنیا ہی حضور طافیم کے تی درسے بل رہی ہے، اور جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ طافیم کو بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ضعفوں کی مدد کرنا بہت پہند تھا اور آپ طافیم کی سفاوت تو اس قدر مقی کہ آپ سے کوئی بھی مانگئے آتا تو آپ طافیم میں ہیں ہیں، نہیں فرماتے سے دبی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں۔

€NY}

,,ماسئل عن شئى فقال لاء،(50)

مجھی ایسانہیں ہوا کہ آپ مالی کیا گیا ہواور آپ مالی کے انکار کیا

\_3%

واه کیا جود وکرم ہے شه بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مائلنے والا تیرا

متمرح: (غوث معظم رسى الله عنه)

شخ عبداللہ جبائی علیہ الرحمۃ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھے ہے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک کھانا کھلانا اور حسنِ اخلاق افضل واکمل ہیں ۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھ میں بیسے نہیں کھرتا۔ اگرضے کو میرے یاس ہزار دینار آئیں توشام تک ان میں سے ایک بیسہ نہ نیچے ۔ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کردوں اور لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ مفتی عراق فرمائے ہیں کہ آپ کی بارگاہ بیکس بناہ اور جودوسخا ہے کوئی سائل بھی خالی مفتی عراق فرمائے ہیں کہ آپ کی بارگاہ بیکس بناہ اور جودوسخا سے کوئی سائل بھی خالی منہیں جاتا تھا۔ (51)

ان کے درسے کوئی خالی جائے ہوسکتا نہیں ان کے دوواز مے کھلے بیں ہرگدا کے واسطے

<sup>(50)</sup> حواله: (صحيح بنحاري شريف،باب حسن النعلق و السنعاء، الرقم ٤ ٥٠٥)

<sup>(51)</sup> حواله: (سيرتِ غوثِ الشقيلين، مولانا محمد ضياء الله قادري اشرفي، قادري كتب حامه، ميالكوث، ص ١٣٦ ، بحواله، ١٨٦٨ المحوالم، ١٨٥٠)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> المدنن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

نى اكرم مَا لَيْنَا كَى نظر كرم سے آب مَا لَيْنَا كے امتى بھى زالى شان ركھتے ہيں كہ ان کے در بربھی جب کوئی مانگنے آتا ہے تو خالی ہاتھ جائے بیان کی غیرت گورانہیں كرتى كيونكه جب دنياكے بادشاہ خالى ہاتھ واليس كرنا برانجھتے ہيں تو بيتو الله تعالى كے فضل سے اللہ تعالی کے خزانوں کے خازن ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو اختیار بھی دے ركها يها توريك كالوغالي باته لوناسكتي بي-

،، احد متن است وشرح عبد القادر،،

الله: درختوں کے ہے کھانا: اللہ

منسن (ني اكرم مَالَيْمً)

نی اکرم منافیق کو جب کفار مکہ نے شعب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا اور آب من النيام اورآب من النيام كاخاند ان إس كها في مين تين سال تك محصور موكرزند كى بسر كرنے كے۔اوربيتن سال كازماندا تناسخت اور تصن تفاكه بنوباشم درختوں كے بيتے اورسو کھے چڑے پکا پکا کر کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک بیاس کی شدت سے توب توب کردن رات رویا کرتے تھے۔(52)

منمرك: (غوث معظم منى الدمن)

حضورات سيدعبدالقادر جيلاني رضى الثدنعاليء نفرمات بي ميس نيزاسيخ

(52) حواله: (مبيرت مصطفى مَرَّافِيْزُ)، ص٥٥، اكبر بك سيلرز الاهور،)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

كيرياضت ومجابده كاكونى طريقه اختيار تبيل كياجه يس في اين ليوادم نهرايا ہواور جس پر ہمیشہ قائم ندر ہا ہول۔مدت دراز تک میں شہروں کے ویران اور خراب مقامات يرزندكى بسركرتار بااورتفس كوطرح طرح كيمشقت اورياضت مين والتاربا چنانچہ ایک سال تک میں ساگ (درختوں کے بیٹے اور گھاس) وغیرہ اور لوگوں کی میلی ہوئی چیزوں سے زندگی بسر کرتار ہااوراس اشاء میں سال بھرتک میں نے پانی مطلقانهيں پياپھرايك سال تك پانى بھى پيتار ہا، پھرتيسر بيسال ميں صرف پانى ہى بيا كرتا تقااور كهاتا يجهبن تفاراور بجرابك سال تك كهانا، ياني اورسونا مطلقا جهوز

آج كل لوگ نبي اكرم مَنْ فَيْمَ كَيْ وَهُ مَنْتِينَ تُو بَهِت أَيْنَاتِ مِنْ مِن ان لوكوں كو مره آتا ہے کیا شعب ابی طالب کی گھائی میں نی اکرم منتائظ کا ہے کھانا حضور منافیم کی سنت نہیں؟ مطلب رید کددین کے لیے تکالیف برداشت کرنا بھی نبی اكرم مَنْ الْمُنْ الله كن سنت مبارك بيد ال جيس كي سنتي بي جن كو بهم جهور وي ہیں۔کیا یمی نبی اکرم من اللے سے محبت کی نشانی ہے۔کیا ای کووفا کا نام دیا جا تا ہے ؟؟؟ كمال بيل وه برا يريد مشارك جن كومير ي مَنْ اللَّهُ كَلَّ بدولت عزت وشهرت ملی نی اکرم منافیق کے دارث مونے کا دعوی تو بہت کرتے ہو کیا بھی نبی اکرم منافیق کے

<sup>(53)</sup> حواله: (قالائد المحواهر في مشاقب الشيخ عبد القادر، ترجمه علامه محمد عبد الستسارة الدرى، اكبر بك سيلرز، لاهور، ص ٢٤، ١٦ سيرت غوث اعظم، علامه عبد الرحيم خان قادری رضوی کتب خانه الاهور اص ۲۵۰)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

دین کے لیے بھی کوئی تکلیف اُٹھائی ہے؟؟؟ للد للد ابھی پچھ نہیں گیا سنجل جاؤاور حضور علی اُٹھا کے دین کو عالب کرو کم از کم حضور علی اُٹھا کا کھایا ہوا تو حلال کرو لیکن میرے مال باپ اور میری جان و آبر و قربان ہوسید نا الشیخ عبد اُلقادر جیلائی علیہ الرحمة کی ذات بابر کت پر جنہول نے نبی اگرم علی گیا کی ان سنتوں کو بھی اپنایا اور ان پرعمل کر کے مجاہدات اور ریاضات کی اور نبی علی کے دین کی وہ خدمت کی کہ آج دنیا ان کو بھی اللہ ین ، (دین کوزندہ کرنے والل) ، کہتی ہے اور سے کہتی ہے۔

کو جی الدین ، (دین کوزندہ کرنے والل) ، کہتی ہے اور سے کہتی ہے۔

ماحمتین است وشرح عبدالقادر ، ،

اور ساتھ ساتھ میں اُن مشائخ کے بھی مقام ومنصب کا اعتراف کرتا ہوں جنہوں سنے دین محمدی کے لیے تکالیف برداشت کیں اور کررہے ہیں۔اور انہیں تہہ دل سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔

# الله: محوك برداشت كرنا: ١٨

مقبن (نبي اكرم مَالَيْنَمُ)

,, حَدَّثَنَا خَلَادُ بَنُ يَحيَى حَدَّثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ بِنُ أَيمَنَ عَن أَبِيهِ قَالَ: أَنَّ بَا يُومَ النَّخندَقِ نَحفِرُ فَعَرَضَت كُديَةٌ شَيدُ بَاللَّهُ عَنهُ فَقَالَ: إِنَّا يَومَ النَّخندَقِ نَحفِرُ فَعَرَضَت كُديَةٌ عَرَضَت شَدِيدَةٌ فَجَانُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: هَذِهِ كُديَةٌ عَرَضَت شُديدة فَعَالُوا: هَذِهِ كُديَةٌ عَرَضَت فَديد فِي الخندقِ فَقَالَ: أَنَا نَازِلٌ. ثُمَّ قَامَ وَبَطنهُ مَعصُوبٌ بِحَجَوٍ وَلَبِئنَا ثَلاثَة فِي الخندقِ فَقَالَ: أَنَا نَازِلٌ. ثُمَّ قَامَ وَبَطنهُ مَعصُوبٌ بِحَجَوٍ وَلَبِئنَا ثَلاثَة أَيْامِ لا نَذُوقَ ذَوَاقًا فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ المِعولَ فَصَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا أَهِيلَ أَو أَهِيمَ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ايُذَن لِي إِلَى البَيتِ فَعَادَ كَثِيبًا أَهِيلَ أَو أَهيمَ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ايُذَن لِي إِلَى البَيتِ

فَقُلْتُ لِلمَرَأَتِي: رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَيًّا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَبرٌ فَعِندَكِ شَيءٌ قَالَت: عِندِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ فَذَبَحَتِ الْعَنَاقَ وَطَجَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحَمَ فِي البُرْمَةِ ثُمَّ جِيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَالْعَجِينُ قَد انكَسَرَ وَالْبُرِمَةُ بَينَ الْأَثَافِي قَد كَادَت أَن تَنضَجَ فَقُلتُ: طُعَيِّمٌ لِي فَقُم أَنتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ أُو رَجُلاَن قَالَ: كُم هُ وَ فَذَكُرِتُ لَهُ قَالَ: كَثِيرٌ طَيّبٌ قَالَ: قُل لَهَا: لاَ تَنزِع البُرمَةَ وَلاَ النُحبزَ مِنَ التُّنُّورِ حَتَّى آتِيَ فَقَالَ: قُومُوا فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امرَأَتِهِ قَالَ: وَيحَكِ جَاءَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَمِن مَعَهُم قَالَت: هَل سَأَلَكَ قُلتُ: نَعَم فَقَالَ: ادخُلُوا وَلاَ تَضَاغُطُوا فَجَعَلَ يَكسِرُ النُحبزَ وَيَجعَلُ عَلَيهِ اللَّحمَ وَيُخَمِّرُ البُرمَةَ وَالتُّنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنهُ وَيُقَرُّبُ إِلَى أَصحَابِهِ ثُمَّ يَنزِعُ فَلَم يَزَل يَكْسِرُ النَّحِبرَ وَيَغرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ قَالَ: كُلِي هَذَا وَأَهدِي فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتُهُم مُجَاعَةً،، (54)

معرت عبدالواحدين الين اليخ بإب سے روايت كرتے ہيں۔كه انہوں نے فرمایا: میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا: خندق کھود نے کے موقع بربن ایک دن خندق کھودر ہے تھے کہ ایک بہت بری چان سامنے آئی ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم نبی کریم مالی فیل کی بارگاہ میں آئے اور

(54) حواله: (بخاري شريف، كتاب المغازي،باب غزوه خندق، ج٥،٥٥٨ ، ١٠٨ محديث ١٠١١)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> المرتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

عرض کی: حضور! خندق میں ایک چٹان سامنے آگئی ہے (جوہم سے ٹوٹ نہیں رہی)۔

آپ نگانی نے فرمایا میں آرہا ہوں پھر آپ نگانی اُسٹے جبکہ آپ نگانی کے بیٹ پر پھر ہا ندھا ہوا تھا۔ ہم نے تین دن تک بھے نہ کھایا تھا، نبی اکرم نگانی نے کدال لیا اور زور سے جٹان پر مارا۔ وہ چٹان بھر بھر بے ٹیلے کی طرح ہوگی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت فرما ئیس۔ (مجھے اجازت مل گئی، اور گھر آکر) میں نے بیوی سے کہا میں نے نبی اکرم نگانی کوالی حالت میں ویکھا ہے کہ جس حالت میں میمکن نہیں ہوتا۔ کیا تیرے پاس کھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا میں حالت میں جواور بکری کا بچہ ہے، اس نے بکری کو ذرج کیا اور جو پیسے بھی کہ ہم نے میرے پاس جواور بکری کا بچہ ہے، اس نے بکری کو ذرج کیا اور جو پیسے بھی کہ ہم نے بہتر کی میں گوشت ڈالا، پھر میں نبی اکرم نگانی اُس کے بارگاہ میں حاضر ہوا جبکہ آٹا نرم ہوا چکا تھا اور ہانڈی چو لیے پر پکنے کے قریب تھی۔

میں نے عرض کی حضور امیر ہے پاس تھوڑا ساکھا تا ہے، آپ ( منافیل ) اورا ایک یا دو فرد تشریف لے جا کیں، آپ منافیل نے پوچھا کھا تا کتنا ہے میں نے بتایا، تو آپ منافیل نے فرمایا کہا بہت زیادہ اور عمدہ ہے۔ آپ منافیل نے فرمایا کہا بی بیوی سے کہوجب تک میں نہیں آ جا تا کہ وہ ہا نڈی نہ اُ تارہ اور تنور میں روٹیاں بھی نہ لگائے۔ آپ منافیل نے تمام صحابہ کو فرمایا اُٹھو (جابر کے گھر دعوت ہے ) تمام مہاجرین وانصار آگئے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عندا پنی بیوی کے پاس گئے تو کہا: ارب نبی اگرم منافیل تو مہاجرین وانصار اور اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ تشریف لارہ ہیں۔ بیوی نے عرض کی کیا نبی اگرم منافیل تو مہاجرین وانصار اور اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ تشریف لارہ ہیں۔ بیوی نے عرض کی کیا نبی اگرم منافیل نے کہا نہ ارہ بین ۔ بیوی نے عرض کی کیا نبی اگرم منافیل نے آپ سے کھانے کے تشریف لارہ ہیں۔ بیوی نے عرض کی کیا نبی اگرم منافیل نے آپ سے کھانے کے تشریف لارہ ہیں۔ بیوی نے عرض کی کیا نبی اگرم منافیل نے آپ سے کھانے کے تشریف لارہ ہیں۔ بیوی نے عرض کی کیا نبی اگرم منافیل نے آپ سے کھانے کے تشریف لارہ ہیں۔ بیوی نے عرض کی کیا نبی اگرم منافیل نے آپ سے کھانے کے تشریف لارہ ہیں۔ بیوی نے عرض کی کیا نبی اگرم منافیل نے آپ سے کھانے کے تشریف لارہ ہیں۔ بیوی نے عرض کی کیا نبی اگرم منافیل نے آپ سے کھانے کے تشریف لارہ ہیں۔ بیوی نے عرض کی کیا نبی اگرم منافیل نہیں آگر نے آپ سے کھانے کے تشریف لارہ ہیں۔ بیوی نے عرض کی کیا نبی اگرم منافیل نہ کیا تھا کے تشریف لارہ ہی ہیں۔ بیوی نے عرض کی کیا نبی اگرم منافیل ہیں۔

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

بارے بوچھاہے؟ میں کہاہاں بوچھاہے۔

(پھرنی اکرم علی استان اور تیف لائے اور صحابہ سے فرمایا) اندرداخل ہوجا و اور بھیر منہ کرو۔ آپ علی ایک روٹی کے فکڑے کرنے شروع کردیے اور ان پر گوشت ڈالا، جسب آپ علی ایڈی اور تنور سے کھانا لیتے تو انہیں ڈھانپ لیتے، اور اپنے دمقدس) ہاتھوں سے صحابہ کرام کے کھانا قریب کرتے، پھر آپ علی اور دوٹی کرتے رہے اور سالن ڈالتے رہے حتی کہ سب لوگ سیر ہو گئے اور کھانا (پھر بھی) نی گئی گیا، تو آپ علی اور سالن ڈالتے رہے حتی کہ سب لوگ سیر ہو گئے اور کھانا دوکیونکہ لوگ سیر ہو گئے اور کھانا دوکیونکہ لوگ بھر کے گئی گیا، تو آپ علی فی افراد لوگوں کو بھی دوکیونکہ لوگ بھوکے ہیں۔

منمرح: (غوث معظم رنى الذمنه)

:1

شخ طلح بن مظفر علی بیان کرتے ہیں کہ شخ عبدالقادر جیلائی رضہ اللہ تعالیٰ عنہ
نے بیان فرمایا کہ جب میں نے بغداد میں نے قیام کیا۔ تو ہیں روز تک مجھے کوئی چیز
کھانے کوئییں ملی اس لیے میں ایوان کسریٰ کی طرف گیا کہ شاید وہاں سے کوئی چیز
مجھے دستیاب ہو گر میں نے جا کر دیکھا کہ میر ہے سواستر اولیا اللہ اور بھی اپنے کھانے
کے لیے کوئی مباح چیز تلاش کر رہے ہیں میں نے اس حال مین انہیں تکلیف دینا
خلاف مروت جانا اور اس لئے میں بغدادلوث آیا مجھے ایک شخص میر ہے شہر کا ملاجے
میں نہیں جانیا تھا اس شخص نے مجھے کچھ سونا چاندی کے دینے دیئے اور کہا یہ
میں نہیں جانیا تھا اس شخص نے مجھے کچھ سونا چاندی کے دینے دیئے اور کہا یہ
میں نہیں جانیا تھا اس شخص نے مجھے کچھ سونا چاندی کے دینے دیئے اور کہا یہ

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

اور ان ریزوں میں سے ایک ریزہ میں نے رکھ لیا اور باقی انہی اولیائے کرام کو جو میری طرح وہ بھی قوت اللیموت تلاش کررہے تے تقتیم کردیئے انہوں نے جھے سے پوچھا کہ بید کہاں سے لائے ہو۔ میں نے کہا بیمیرے لئے میری والدہ ماجدہ نے بھیجے ہیں میں نے نامناسب جانا کہ میں اپنے حصہ میں آپ لوگوں کو شریک نہ کروں پھر میں بغداولوٹ آیا اور اس ایک ریزے سے جسے میں نے اپنے لئے رکھ لیا تھا کھانا خرید ااور فقراء کو بلاکر بیکھانا ہم سب نے مل کرکھالیا۔ (55)

صرف نی اکرم طافیرا اور دو تین آدمیوں کو ودت دی گئی کین آپ اینے ساتھ مزیدا صحاب کو بھی لے گے اور کھانا تقسیم فر مایا۔ اس طرح آدمی نے سونے چاندی کے دیز سے صرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیئے تو آپ نے اس کا کھانا خرید کر دوسر سے ساتھیوں میں بھی تقسیم فر مایا، ایسا کیوں نہ ہوتا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا حصرت محر مصطفیٰ طافیرا کے قش قدم پر جو ہیں۔ مضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا حصرت محر مصطفیٰ طافیرا کے قش قدم پر جو ہیں۔ ماحم متن است وشرح عبد القادر،،

المعناء ( جيمري ) كاروش كرنا: ي

مترن (ني اكرم من الله)

حيرى (المعى) كوروش كرناني اكرم منافق كالمجزه بعجزة بالقالم كالحواب

(55) حواله: (قلائد الحواهر في مناقب الشيخ عبد القادر، ترجمه علامه محمد عبد الستارقادري، اكبر بك سيلرز، لاهور، ص ٣٨،٣٧،)

حصرت اُسید بن حفیر اور عبادة بن بشیر رضی الله تعالی عنها کے ہاتھوں ظاہر ہوا حدیث شریف میں آتا ہے کہ۔

ران اسبد بن خضير و عبادة بن بشير تحدثا عند النبى المنظمة ثم خرجا حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديد الظلمة ثم خرجا من عند رسول الله المنظمة عصية فاضات عصد رسول الله المنظمة عصية فاضات عصا احدهما لهماحتلى مشيا في ضوئها حتى اذا افترقت بهما الطريق اضائت للآخر عصاه فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ اهله،، (56)

ترجمہ: حضرت اُسید بن حفیر اور حضرت عبادة بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنهما نبی
اکرم ظافیٰ کے پاس اپنی کی حاجت میں با تیں کر رہے ہے، یہاں تک کہ دات کا
کافی حصہ گزرگیا اور بیشد بدائد هیری رات تھی ، پھر وہ دونوں صاحب نبی اکرم ظافیٰ کے
یاس سے اُسٹے تا کہ واپس گھروں کوجا کیں۔ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں
ایک ایک ایک لاٹھی تھی ، تو ایک صاحب کی لاٹھی روثن ہوگی ، تو وہ اس کی روثن میں چلنے
لگے جب راستے نے ان دونوں کو جدا کیا (یعنی جب راستے جدا جدا ہوگے) تو
دوسر سے صاحب کی لاٹھی جیکنے گی اور وہ دونوں اس کی روثن میں اپنے گھروں تک
بہنے گے۔

<sup>(56)</sup> حواله: (مشكّوة السمساييح، كتاب الفتن،باب الكرامات،الفصل الاوّل،ص٥٥ ه،مكتبه رحمانيه لاهور،)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

اس کی شرح میں مفتی احمد میار خان میمی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ کرامت مجزہ كى جنس سے ہوئكتی ہے دیکھو حضرت موسی علیہ السلام کو بد بیضا عطا ہوا وہ تھا نبی کا معجز ہ اور صحابيول كوعصاء بيضاعطا بواليهي كرامت (57).

اور رہے یقینا حضور مُن اللہ کا مجز ہ بھی ہے کیونکہ ولی کی کرامت اُس نبی کا مجز ہ ہوتی ہے جس ني كابيرولى تابع بإوركلمه يرصناب تواس لحاظ سالقى كاجبكنانى اكرم مَنَاتِينِمُ

### منسرح: (غوث معظم منى الله عنه) أ

1: عبداللد ذيال رحمة الله عليه بيان كرتے بيل كه 560 ء كاواقعه هے كه ميں ايك وفت سيخ عبدالقادر جيلاتي كمدرسه مين كمرا بهوا تفاات عين آپ اينے دولت خانه سے اپنا عصالے ہوئے باہر تشریف لائے اس وقت مجھے بیرخیال ہوا کہ مجھے آپ اسیخ اس عصائے مبارک سے کوئی کرامت دکھلا تیں تو آپ نے میری طرف مسکرا كرديكها اورا پناعصا زمين ميں گاڑ ديا تو وہ روشن ہوكر جيكنے لگا اور ايك گھنٹہ تك اس طرح جبكتار باس كى روشى آسان كى طرف جراهتى جاتى تقى يبان تك كهاس كى روشى سيئام مكان روش ہوگيا بھرايك گھنٹہ كے بعد آسيے اٹھاليا تو پھروہ جبيبا تھا وبيا ہى ہوگیااں کے بعد جھے۔ فرمایا کہ ذبیال تم یمی جا ہے تھے۔ (57)

<sup>(58)</sup> حواله: (مراة المناجيح شرح مشكولا المصابيح، ج٨، ص١١٨، مكتبه اسلاميه، لاهور،)

<sup>(57)</sup>حواله: (قالائد الحواهر في مناقب الشيخ عبد القادر، ترجمه علامه محمد عبد الستارقادرى، اكبر بك سيلرز، لاهور، ص ١٨٧).

اورصاحب غوث التقلين في يول بيان فرمايا كه

عبداللد ذيال عليدرالرحمة بيان كرتے بيل كم فوث الاعظم رضى الله تعالى عندك مدرسه میں کھڑا تھا کہ آپ اینے دولت خانہ سے اپنا عصا مبارک لئے ہوئے باہر تشریف لائے,,فبخطرلی ان لو ارانی فی هذه العکازة کرامة،،تومیرے ول میں اس وفت خیال آیا کہ آپ اس عصامبارک سے کوئی کرامت دکھائیں تو آپ نیسم فرماتے ہوئے میری طرف دیکھا, و رکنوها فی الارض فاذهبی نوراً يتلأ لا متصاعداً نوره الى نحو السماء و اشرف به الجرّ و بقيت كذالك ساعة زمانية ثم اخذها فعادت كما كانت، أورعصام إرك زمین میں گاڑ دیا تو وہ روش ہوکر جیکنے لگا اور گھنٹہ بھر اسی طرح جیکتا رہا اس کی روشی آسان کی طرف چڑھتی جاتی تھی بہاں تک کہاس کی روشی سے وہ جگہ نوراعلی نورہوگئی پھرآپ نے ایک گفنٹہ کے بعدعصا مبارک کونکال لیا تو وہ پھراٹی پہلی ہیت پرآگیا بعدازي آب نارشادفر ماياا دويال تم اى چيز كوا استند يخد (58) ،،احدمتن است وشرح عبدالقادر،،

٨٠: بارش كاعلم كى تنكيل كرنا: ٨٦

متن (نى اكرم تاليل) بادل دبارش بهى نى اكرم مَاليل كاعم مانة بن

(58)-مواله:(سيرتِ غوثِ الشقلين سولانا محمد ضياء الله قادري اشرفي،قادري كتب خانه، سيالكوت،ص ١٤٤،)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الممتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

چنانچ*دروایت ہے*۔

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَرفَعُ يَدَيهِ قَالَ: شَيْلَ: هَل كَانَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَرفَعُ يَدَيهِ قَالَ: نَعَم، شَكَّا النَّاسُ إِلَيهِ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَرفَعُ يَدَيهِ قَالَ: نَعَم، شَكَّا النَّاسُ إِلَيهِ فَاتَ جُمُعَةٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، قَحَطَ المَطرُ وَأَجدَبَتِ الأَرضُ وَهَا فِي وَهَا كَ المَسَالُ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيهِ حَتَّى رَأَيتُ بَيَاضَ إِبطيهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَهُ سَحَابٍ، فَمَا صَلَّينَا حَتَّى إِنَّ الشَّابُ القَوِى القريبَ السَّمَاءِ قَزَعَهُ سَحَابٍ، فَمَا صَلَّينَا حَتَّى إِنَّ الشَّابُ القوى القريبَ السَّمَاءِ قَزَعَهُ سَحَابٍ، فَمَا صَلَّينَا حَتَّى إِنَّ الشَّابُ القوى القريبَ السَّمَاءِ قَزَعَهُ سَحَابٍ، فَمَا صَلَّينَا حَتَّى إِنَّ الشَّابُ القوى القريبَ السَّمَاءِ قَلَ اللّهُ عَلَينَا جُمُعَةً، قَالَ: السَّمَاءُ اللهُ مَلْ اللهِ مَلْكَ اللهُ تَهَدَّمَتِ الدُّورُ وَاحتَبِسَتِ الرُّكِانُ قَالَ: فَتَبَسَمَ وَلَا اللّهِ مَلَى اللهُ تَهَدَّمَتِ الدُّورُ وَاحتَبِسَتِ الرُّكِانُ قَالَ: فَتَبَسَمَ وَلَا اللّهِ مَلَى اللهُ تَهَدَّمَتِ الدُّورُ وَاحتَبِسَتِ الرُّكِانُ قَالَ: اللّهُمَّ مَن سُرعَةِ مَلالَةِ ابنِ آدَمَ فَقَالَ: اللّهُمَّ، وَاللّهُ مَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن سُرعَةِ مَلالَةِ ابنِ آدَمَ فَقَالَ: اللّهُمُّ، حَوالَينَا لَا عَلَينَا، قَالَ: فَأَصَحَتِ السَّمَاءُ،، (59)

ترجمہ: حضرت جمید فرماتے ہیں کہ حضرت اٹس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ طَافِیْم اپنے ہاتھ اُٹھاتے ہے؟؟ فرمایا جی ہاں ایک جمعہ لوگوں نے شکایت کی اور عرض کی یارسول اللہ طَافِیْم! بارش کا قط ہوگیا اور زمین خشک ہوگئی اور مال ہلاک ہوگی آپ طَافِیْم نے اپنے باتھ بلند کیے یہاں تک کہ میں نے اور مال ہلاک ہوگی آپ طَافِیْم نے اپنے باتھ بلند کیے یہاں تک کہ میں نے آپ طَافِیْم کی بغل مبارک دیکھے اس وقت آسمان پر بادل کا کوئی ٹلز انہیں تھا، ہم نے ابھی تک نماز بھی نہ پڑھی تھی، کہ جوان مضبوط جسم والے آ دمی کو بھی گھر چہنچنے کی فکر تھی ابھی تک نماز بھی نہ پڑھی تھی، کہ جوان مضبوط جسم والے آ دمی کو بھی گھر چہنچنے کی فکر تھی اس زروسے آئی کہ لوگوں کو گھر جانے کی فکر لاحق ہوئی )،۔

دھرت انس فرماتے ہیں کہ ایک جمعہ تک ہم پر بارش ہوئی رہی پھر لوگوں نے حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک جمعہ تک ہم پر بارش ہوئی رہی پھر لوگوں نے

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمنن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

عرض كيا يارسول الله من الله على الله على المركمة اورسواررك كنة راوى فرمات بي كهرسول الله مَنْ يَنْ إِن أوم كِ اتن جلدى أكتاجان يتبهم فرمايا اور يجرع ض كى الدالله (بارش) ہمارے ارگرد برساہم پر نہ برساحضرت انس فرماتے ہیں کہ آسان (ای وفت )صاف ہوگیا، سبحان اللہ،،

نوٹ: اسی مضمون کی احادیث شرح معانی الآ تارجلداوّل میں بھی موجود ہیں جہاں پر بارش طلب کرنے کابیان ہے، ابوالاحمد غفرلہ،

منترح . (غوث معظم رضي الله عنه)

خبردی ہم کوابوسالم بن عبداللدومياطي نے قاہرہ ميں اے احميل کہاخبردی ہم کوابوالحسن خفاف نے بغداد میں ۱۲۲ صیل کہا خردی ہم کویٹے ابوسعید مال حریم سے بغداد میں ۹ ۷۵ صیل خبر دی ہم کو ابولئ علی بن احمد بن محمد بن بوسف بن عبداللد قطامی زبیدی اصل بغدادی مولدومکان نے قاہرہ میں ۱۸۰ ھیں کہا خبر دی ہم کوشیخ ابوالحس على نانبائي في بغداد ميس ١٣٣ ه ميس كها خردى بم كوعمران كميما في اور برزار في بغداد میں ۱۹۵ ه میں اور خبر دی ہم کوابوعلی حسن بن تجیم حورانی اور ابوالقاسم بن عباره بن محد انساری نے قاہرہ میں = ١٢ صيس ايولى كہتے ہيں خبر دى ہم كويتے ابو محم على بن

<sup>(59)</sup> حواله: (مصنف ابن ابي شيبه، كتباب الفضائل، باب ما اعطى الله محمدا، حديث نمبر: ٣٢٣٩، ج٩، ص٣٩٣، مكتبه رحمانيه لاهور،)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمد متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

ادریس بعقوبی نے قاہرہ میں ۱۱۷ ہے میں اور کہا ابوالقاسم نے خبر دی ہم کوشخ ابوالحسین علی بن علی القرشی نے دشق میں ۱۱۸ ہے میں اور خبر دی ہم کو ابوعبد اللہ محمد بن ابوالحسین علی بن الحسین دشقی بھر موصلی نے قاہرہ میں ۱۷۲ ہے میں کہا خبر دی ہم کوشخ عدی نے موصل میں ۱۷۲ ہے میں کہا خبر دی ہم کومیر ہے بچپا میں ۱۷۲ ہے میں کہا خبر دی ہم کومیر ہے بچپا میں ۱۲۴ ہے میں کہا خبر دی ہم کومیر ہے بچپا بیشواء شخ عدی بن مسافر نے ان سب نے کہا کہ ایک دفعہ بارش ہوئی اور شخ محی اللہ بن عبدالقادر وعظ فر مار ہے شے تو بعض اہل مجلس جانے گے تب آپ نے آسان کی طرف سرا شایا اور کہا کہ (خدا وند) میں تو لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو تفرقہ ڈ التا کی طرف سرا شایا اور کہا کہ (خدا وند) میں تو لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو تفرقہ ڈ التا ہے (بیر بندہوگئی اور مدر سہ کے باہر بارش ہوتی تھی جلس پرایٹ خطرہ بھی نہیں پڑتا تھا۔ (60)

اورعلامه عبدالرجيم صاحب يون فرمات يين كه

شخ عدی بن مسافر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ وعظ فر مارہ سے کہ اچا تک بارش ہونے گی لوگوں میں انتثار بیدا ہو گیا تو آپ نے رخ مبارک آسان کی جانب اٹھا کر فر مایا اے پرور دگار عالم میں تو لوگوں کو تیری با تیں سنانے کیلئے بلاتا ہوں اور تیری بارش منقطع ہوگئی۔ (61)

<sup>(60)</sup> حواله: (بهمحة الاسرار و معدن الانوار، ابو المحسن على بن يوسف الشطنوني عليه الرحمة، مؤسسة الشرف، لاهور پاكستان، ص ٢٤٦،)

<sup>(61)</sup> حسوالسه: (سيسرت غسوثِ اعسظم، عملامسه عبد الرحيم حان، قادرى رضوى كتب خانه، لاهور، ص٩٩٠٠)

:3

اورصاحب فلائدالجوابرنے بوں بیان فرمایا کہ

شیخ عدی بن ابوالبرکات بیان کرتے بیل کہ میرے والد ماجد نے اپنے م بزرگوارشخ عدی بن مسافر سے نقل کرکے بیان کیا کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی اٹل مجلس سے ہم کلام سے کہ استے میں بارش ہونے گئی آپ نے آسان کی طرف نظرا تھا کرفر مایا کہ میں تو تیرے لئے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو آئیس مجمیرتا ہے آپ کا یہ کہنا تھا کہ بارش کترا کر مدرسہ کے اردگرد برسی رہی اور صرف آپ کے مدرسہ میں برسنا موقوف ہوگئی۔ (62)

اُدھر حضور مَنَافِیْنَمُ کا حکم ہوا تو بارش بطورِ مجزہ مدینہ پرنہ بری اور اردگرد برت رہی ،اور إدھر سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہوا تو بارش بطورِ کرامت آپ کے مدرسہ پرنہ ہوئی اور اردگر دہوتی رہی۔

، احد متن است وشرح عبدالقادر ، ،

ہم بھی برنیان اعلیٰ حضرت بحضور سیدناغوث پاک رضی اللہ نتعالیٰ عنہ کے ابرِ کرم کی التجاء کرتے ہیں کہ۔

عرض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر است تیرا کے ایر کرم تکتی ہیں رستہ تیرا

(62)-واله: (قلائد الحواهر في مناقب الشيخ عبد القادر، ترجمه علامه محمد عبد الستًار قادري، اكبر بك سيلرز، لاهور، ص ٩٨٠)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

موت زدیک گناہوں کی ہیں میل کے خول آبرس جا کہ نہا دھو لے بیرییا ساتیرا

المن ممازين ممازين كاحال معلوم بمونا: ١٨

منتن : (نبي اكرم مَنْ يَقِيمٌ)

جب نی اکرم منافی مماز پڑھاتے تو آپ منافی لوگوں کے رکوع ،خشوع سے واقف ہوتے جیما کہ حدیث میں آتا ہے۔

، ، عَن أَبِى هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَل تَرُونَ قِبلَتِى هَا هُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَى خُشُوعُكُم وَلا رُكُوعُكُم إِنِّى لاَرَاكُم مِن وَرَاءِ ظَهرِى ، (63)

ترجمه خطرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی فرمایا کہ تم میرا منہ صرف قبلہ کی جانب دیکھتے ہو؟؟ خدا کی تنم مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے اور نہ بی خشوع ، اور بیشک میں تم کواینے بیجھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

منرح: (غوث معظم رسى الدمنه)

ابوالفرح ابن الهامى بيان كرتے بيل كه ميں حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني عليه الرحمة الوالفرح البياني عليه الرحمة الماكثر البي باتنب سناكرتا تفاجن كاوتوع مجصے بعید و تأمكن معلوم بوتا اس لئے میں سے اكثر البي باتنب سناكرتا تفاجن كاوتوع مجصے بعید و تأمكن معلوم بوتا اس لئے میں

(63) حواله: (بنعارى شريف، كتاب الصلوة، باب النعشوع في الصلاة، ج١،ص١٤٩، ٢٨، ١٨مسلم شريف، كتاب الصلوة ج١،ص١٤٩) شريف، كتاب الصلاة ج١،ص١٩٠)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر من است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

ان باتوں کی تر دید کیا کرتا تھا مگر ساتھ ہی میں آپ سے ملنے کا شائق بھی رہتا تھا ایک وفت كا ذكر ہے كدايك روز مجھے (بغداد كے محلے) بأب الازج جانے كى ضرورت لاحق ہوئی جب میں وہاں سے والی ہوا تو آپ ہی کے مدرسہ کے قریب سے میرا گزرجوااس وفتت آپ کی مسجد میں عصر کی نماز کی تکبیر کہی جار ہی تھی اس وفت مجھے بیہ خیال ہوا کہ میں بھی عصر کی نماز پڑھتا ہوا آپ کوسلام کرتا چلوں اس وفت مجھے ریہ خیال نہیں رہا کہ میں اس وفت با وضوئیں میں نماز میں شریک ہوگیا جب آپ نماز یر ہ کر دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے میری طرف التفات کرکے فرمایا کہ فرزندین! اگرتم میرے پاس اپنا کام لے کرآتے تو میل تمہارا کام بورا کر دیتا محرتهمين نسيان بهت غالب ہے تم نے اس وقت بھولے سے بے وضو کی نماز پڑھ لی و آپ کے بیفر مانے سے بچھے تعجب ہوا اور دہشت غالب ہوگئی کہ آپ کومیر انحفی حال کیونکرمعلوم ہوگیا میں نے اس وفت آپ کی صحبت اختیار کی اوراب مجھے آپ سے خصوصاً آپ کی خدمت میں رہے سے حدور جمیت ہوگئ اور اب میں نے آپ کے فیوض وہرکات کی قدرشناسی کی۔ (64)

جن كى أتكھوں میں اللہ تعالیٰ كی خاص طاقت ہوتو وہ حضرات جس چیز كا وجود نہیں ہوتا اس کوبھی دیکھے لیتے ہیں جیسا کہ گزرا کہ نبی اکرم مناتی نے فرمایا کہ ہیں تهمار مدركوع وخشوع كود مكي ليتامون توخشوع تودل كى ايك كيفيت كانام بيس كا

<sup>(64)</sup> حواله: (قالاند المحواهر في مناقب الشيخ عبد القادر، ترجمه علامه محمد عبد الستّارقادرى، اكبر بك سيلرز ، لاهور، ص١٠٣ ،)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

کوئی ظاہری وجود نہیں اس طرح سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بارے فرمایا کہتم نے بے دضونماز پڑھ لی ہے اور وضوکا ہونایا نہ ہونا ظاہراً تو نظر نہیں آتامعلوم ہوا کہ جن کی آتھوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص طاقت ہوتی ہے تو اُن کو بید نیا کیایا اس کے موجودات کیا اُس چیز کی بھی خبر ہوتی ہے جس کا وجود تک نہیں ہوتا۔

کیایا اس کے موجودات کیا اُس چیز کی بھی خبر ہوتی ہے جس کا وجود تک نہیں ہوتا۔

ہ احمتن است وشرح عبدالقادر،

المكن يوشيده چيزول كي خبروينا: الله

منسن : (نبي اكرم منافيلم)

نی اکرم مَلَّیْنِم نے کئی ایسی خبریں دی ہیں جن کاتعلق غیب سے ہے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں۔

رعن عمرو سمعت رسول الله تَلْمُ الله على يقول حين خرجنا معه الى الطائف فمررنا بقبر هذا قبر ابى رغال وهو ابو ثقيف و كان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج اصابته النقمة التى اصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه و آية ذلك انه دفن معه غصن من ذهب ان انتم نبشتم عنده اصبت موه فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن، (65)

<sup>(65)</sup> حواله: (حمدة الله على العالمين في معمزات سيد المرسلين، احباه بمغيبات أحرى غير ما تقدم، ص٣٨٣ سكتبه رحمانيه لاهور،)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

ترجمه حضرت عمرورضى الله تعالى عنه فرمات بين كه جب بهم رسول الله من اله من الله ساتھ طائف کی طرف گئے۔ تو راستے میں ہم ایک قبر کے پاس سے گزرے، آب سلام المعلق المار عال كى قبر ب ين اب تقيف باس كاتعلق قوم تمود سے تھا۔ جنب تک وہ حرم شریف میں رہاعذاب البی سے بچار ہا، کین جوں ہی وہ حرم سے بابرآیا تواسی عذاب میں وہ بھی گرفتار ہو گیا، جواس کی قوم پرآیا تھا۔ اور اس بات کی ولیل میہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کا ایک ٹلڑا دن ہے، اگرتم اس کو کھودو گے تو تم کو میہ سونے کا مکڑامل جائے گا۔لوگوں نے جلدی جلدی اس کی قبر کھودنا شروع کی ، پھے در بعدان كوومال مصروف كالكرامل كيا\_

## منترح: (غوت معظم مني الدين)

﴿ قَدُوةَ العَارِفِينَ شَحْ الوالحن على القريشي بيان فرمات بي كه 559 كاواقعه ہے کدروانش کی آیک بڑی جماعت دوختک کدوجو کہ سلے ہوئے اور مہر شدہ منے لے كرآك ان لوكول في سن يوجها: كرآب بتلائ كدان دونون كدوول ميل كيا چیز ہے؟ آپ نے اسیے تخت سے از کرایک کدو پراینا دست مبارک رکھا اور فرمایا ال مين آفت رسيده بچه بهاوراييخ صاحبزاد يعبدالرزاق كواس كدو كهولن کے سلیے فرمایا جب وہ کدو کھولا گیا تو اس میں سے دہی آفت رسیدہ بچہ لکلا اس کوا پنے وست مبارك يه الله كرفر ماياد قم باذن الله وه خدا تعالى كي مم يه الله كالموكم ابوكيا مچرآپ نے دوسرے کدو پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا۔ کہ اس میں صحیح وسالم و تندرست بچہہے۔اسے بھی آپ نے اپنے صاحبز ادرے کو کھولنے کا تھم دیا۔ نیہ کدو

بھی کھولا گیا اور اس میں سے ایک بچہ نکلا اور اٹھ کر چلنے لگا آپ نے اس کی بیشانی يكز كرفرمايا ببيره جاؤ تووه باذنه نعالى ببيرگيا آپ كى بيركرامت دېكه كريه لوگ اپيخ رفض سے تائب ہو گئے نیز اس وفت آپ کی بیرامت دیکھ کرجلس کے تین شخصوں کی روح پرواز ہوگئی۔ نیز شیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہایک دن میں آپ کی خدمت میں حاضرتھا کہ جھے اس وفت ایک ضرورت بیش آئی میں اسے پوری کرنے کی غرض سے اٹھا آپ نے فرمایاتم کیا جاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ فلاح امر کا خواستگار ہول میں نے اس وقت امور باطنی میں سے ایک امر کی خواہش کی تھی چنانچہ ال وفت وه مجھے حاصل بھی ہو گیا۔ (66)

الوالجرحامد الحراني بيان كرت بين كه مين ايك وفعه حضرت شخ عبدالقادر جيلاني كي خدمت ميں حاضر جوااور اپني جائے نماز بچھا كرآپ كے نزديك بیٹھ گیا آب نے میری طرف دیکھ کرفر مایاتم امراء وسلاطین کی بساط پربیٹھو کے جب میں جیران واپس آیا تو سلطان نور الدین الشہیدنے جھے کواسینے پاس رکھنے پر مجبور کیا اور بحصابنامصاحب بناكرناظم اوقاف كرديااس وفت محطكوا بكاقول يادايا انی حضرت الشیخ سیدعبدالقادر جیلانی علیه الرحمة فرماتے ہیں۔کہ وواگر میری زبان پرشر نیعت کی رکاوٹ کی لگام نه ہوتو میں تم کوان سب چیزوں کی خبر دے دول جوتم اسپے گھرول میں کھاتے ہوتم سب حضرات میرے نزویک شاہے کی

<sup>(66)</sup> حواله: (قالائد الحواهر في مناقب الشيخ عبد القادر، ترجمه علامه محمد عبد الستّارقادري، اكبريك سيلرز، لاهور، ص، ١٠٤، ٥٠١،

بوللول كے طرح ہوجن كے ظاہر وباطن سب عياں ہيں۔ (67)

نی اکرم نگانی کی غیب دانی پر قربان جاؤں کہ کسی تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ قبر
کس کی ہے اس کا نام کیا گیا ہے یہ کب مراتھا اس کے مرنے کا سب کیا بناتھا یہ غیب
کی خبر نہیں تو پھر کیا ہے؟؟؟ای طرح سید نا الشیخ عبدالقا در رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی
بطور کرامت یہ بتا دیا کہ اس کدویش بچہ ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو آفت
بینچی ہے۔ جب نبی اکرم نگانی کی امت کے ایک ولی کی بیشان ہے کہ وہ غیب کے خبریں دے رہا ہے تو خود نبی اکرم نگانی کی مثان کا کیا کہنا،۔
خبریں دے رہا ہے تو خود نبی اکرم نگانی کی مثان کا کیا کہنا،۔

، احمد متن است و شرح عبدالقا در،،

المين الموكنير كرنا:

منتن (نبي أكرم مَثَاثِيلًا)

ا کنیم مثلی کے وہ معجزات بھی بہت زیادہ ہیں جولیل کو کنیر کرنے کے ساتھ متعلق ہیں۔ایک معجزہ ملاحظہ فرمائیں۔

،،روى الحاكم والبيهقى عن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في التزويج فأنكحه امرأة

(67)حواله: (سيرتِ غوثِ الثقلين، مولانا محمد صّياء الله قادري اشرفي، قادري كتب خانه، سيالكوث، ص ١٤٢، ١٤٨، ١٤٧ سفينة سيالكوث، ص ١٤٢، ١٤٨ م، ١٤٨ سفينة الاولياء ص ١٤٢)

ترجمہ: امام حاکم اور امام بیبی نے حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے شادی کے متعلق آپ سے استطاعت (مدد) طلب کی آپ نے ان کا نکاح ایک عورت سے کردیا۔ آپ نے تلاش کیا مگر آپ کو پھوندل سکا۔ آپ نالی انگر آپ کو پھوندل سکا۔ آپ نالی انہوں نے حضرت ابورافع اور ابوابوب رضی اللہ تعالی عنہما کواپنی زرہ دے کر بھیجا انہوں نے اس ایک یہودی کے ہاں بطور رہی رکھا اور اس سے میس صاع جو لیے ہارگاہ رسالت آب نالی ایک یہودی کے ہاں بطور رہی رکھا اور اس سے میں ہم نے ان میں سے بارگاہ رسالت آب نالی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ''میں نے اس کا تذکرہ بارگاہ رسالت نالی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ''میں نے اس کا تذکرہ بارگاہ رسالت نالی کیا آپ نالی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ''میں نے اس کا تذکرہ بارگاہ رسالت نالی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ''میں نے اس کا تذکرہ بارگاہ رسالت نالی میں کیا آپ نالی اللہ تعالی عنہ فرمایے ہیں ''میں نہ ما ہے تو تا دم زیست رسالت نالی میں کیا آپ نالی اللہ تعالی عنہ فرمایا۔ ''اگرتم انہیں نہ ما ہے تو تا دم زیست ورسالت نالی میں کیا آپ نالی اللہ تعالی عنہ فرمایا۔ ''اگرتم انہیں نہ ما ہے تو تا دم زیست ورسالت نالی میں کیا آپ نالی اللہ نالی ''اگرتم انہیں نہ ما ہے تو تا دم زیست ورسالت نالی اللہ کا ایک نالیہ کا نالیہ کا ایک کیا تھوں کیا آپ نالیہ کی کیا آپ نالیہ کی کیا آپ نالیہ کیا گیا ہے فرمایا۔ ''اگرتم انہیں نہ ما ہے تو تا دم زیست

<sup>(68)،</sup> امام محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهذي والرشاد، مكتبه نعمانيه، محله حنكي پشاور، حماع ابواب معجزاته مَا الله عليه وسلم بشاور، حماع ابواب معجزاته مَا الله عليه وسلم الشعير، ج٩، ص٠٤)

(بوری زندگی) انبیل کھاتے ہی رہے"۔

مشرح: (غوث معظم منى الله منه)

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکاب دارابوالعباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ
بغداد کی قحط سالی میں میں نے آپ سے تنگدی و فاقہ کئی کی شکایت کی تو آپ نے
بھے تقریباً دس بارہ سیرگذم دیئے اور فر مایا کہ اسے لے جاؤادور کرے میں بند کر کے
رکھ دو۔ اور صرف ایک طرف سے اس کا منہ کھول کر حسب ضرورت اس میں سے
نکال لیا کروگر اسے بھی وزن نہ کرنا چنا نچاس گیہوں کو پانچ سال تک کھاتے رہ
ایک دفعہ میری ذوجہ نے اس کمرے کا منہ کھول کرد یکھا کہ اس میں کتنے گیہوں ہیں تو
ایک دفعہ میری ذوجہ نے اس کمرے کا منہ کھول کرد یکھا کہ اس میں کتنے گیہوں ہیں تو
اس میں جس قدراول روز ڈالے تھا سے بی معلوم ہوئے۔ پھر یہ گیہوں سات روز
میں ختم ہوگئے میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسے نہ
میں ختم ہوگئے میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسے نہ
د کھتے تو تم اسی طرح اس میں سے کھاتے رہتے۔ (69)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی زبان میں بیطافت بھی رکھی کہ وہ جب فرماتے ہیں تو رزق میں کثرت ہوجاتی ہے جبیبا کہ گزرا، سبحان اللہ کیامتن اور کیا شرح ہے۔

باحدمتن است وشرح عبدالقادري

(69) حواله: إقلامه المعواهر في مناقب الشيخ عبد القادر، ترجمه علامه محمد عبد الستارقادري، اكبر بك سيلرز، لاهور، ص٥٠١، ١٠٠ ميرت غوث الثقلين، مولانا محمد ضياء الله قادري اشرفي، قادري كتب خانه، سيالكوث، ص٩٥٠، ١٠٠)

# الله: قاسم علم وحكمت: الله

منرن (نبي أكرم منظم)

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم مالیہ اس میں بیطافت بھی رکھی ہے کہ جب آتھ مبارک میں بیطافت بھی رکھی ہے کہ جب آتھ مبارک بیس بیطافت بھی رکھی ہے کہ جب آت ہیں کے سینے پر اپنا دست مبارک بھیرتے ہیں تو وہ علم والا ہوجا تا ہے، حضرت علی الرفضی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ

, قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ بِيَدِهِ فِي صَدُرِى وَقَالَ اَللهُمَّ اِهْدِ قَلْبَهُ وَ فَلِنَ اللهُمَّ اِهْدِ قَلْبَهُ وَ قَبِتُ لِسَانَهُ قَالَ اللهُمَّ اللهِ عَلَيْقَ الْحَبَّةَ فَمَا شَكَكُتُ فِي قَضَاءِ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ، (70)

ترجمہ: حضور مُلَّیْنِمُ نے اپنادست کرم میرے سینے پر مارااوردعاءفر مائی کہا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور اسکی زبان کوخن پر ثابت رکھ حضرت علی رضی اللہ عند فرمات ہیں کہ خدا کی تنم اس قوت سے تا دم حیات فریقین کے مقد مات کے فیصلے کرنے میں مجھے ذرا برابر بھی غلطتی کا شبہ ہیں ہوا۔

ممرح: (غوث معظم منى الدمن)

فيخ عبداللدالجبالى عبدالعزيز بن تميم الشيباني سي بيعبدالغي بن عبدالواحدس بير

(70) حواله: (ابن ماحه: ۱۲۲، ۱۳۲۰ کم: ۲۰۱۸ که: ۲۵ خصائص کبری، ذکر المعجزاته فی ضروب الحیوانات، ۲۰ میل ۱۲۲ مکتبه رحمانیه لاهور، ۲۸ ذکر حمیل، علامه شفیع او کاژوی صاحب علیه الرحمة، ضیاء القرآن پیلی کیشنز لاهور ۲۰۱۶ می ۲۰۱۸ می ۲۰۱۸)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

خود ابو محد الخشاب الخوى سے تقل كركے بيان كرتے ہيں كم ابو محد الخشاب الخوى نے ان سے بیان کیا کہ میں عین عالم شاب مین علم نحویر متا تھا اس دفت اکثر لوگوں سے بسااوقات حضرت ينتخ عبدالقادر جيلاني كاوصاف حميده سننه مين آيتے اور كه آپ نہایت فصاحت و بلاغت سے وعظ فرماتے ہیں اس لئے میں آپ کا وعظ سننے کا نہایت شائق تھا مگر مجھے عدم فرصتی کی وجہ سے اس کا موقع نہیں ملتا تھا غرض بیر کہ میں ا بيك روزلوگول كے ساتھ آپ كى مجلس وعظ ميں گيا ميں اس وفت كه جس جگه جا كر بيضا تھا آپ نے النفات کرکے فرمایا کہتم ہمارے یاس رہوتو جہیں سیبوبیز مانہ بناویں کے چنانچہ میں نے اس وقت سے آپ کی خدمت میں رہنا اختیار کیا اور تھوڑی س مدت میں مجھے وہ کچھ حاصل ہوا جو کہ مجھے اس عمر تک حاصل نہیں ہوا تھا اور مسائل محوبيه وعلوم عقبله ونقليه جوكه بجصاب تك كسى يديجى معلوم نبيس ہوئے اچھى طرح سے یاد ہوگئے اور اس سے بیشتر جوکہ جھے کو ماد تھا وہ تمام میرے ذہن سے نکل

معلوم ہوا کہ جنب اللہ والوں کی بات پڑمل کیا جائے تو ان کے توسل سے اللہ تعالی علم بھی دیتا ہے اور ممل کی دولت بھی ملتی ہے جبیبا کہ نبی اکرم مُلاَیْظِ نے حضرت مولاعلی کرتم اللہ وجہدور ضی اللہ تعالی عنہ کو وہ علم دیا کہ مماری دنیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ سے اکتباب علم کرتی اور اب بھی کرتی ہے اور حضور غوث یاک رضی اللہ تعالی عنہ عنہ سے اکتباب علم کرتی اور اب بھی کرتی ہے اور حضور غوث یاک رضی اللہ تعالی عنہ

<sup>(71)</sup> حواله: (قالاك الحواهر في مناقب الشيخ عبد القادر، ترحمه علامه محمد عبد الستارقادري، اكبر بك سيلرز، لاهور، ص ١١١،)

نے ایک فاصل کو علم نافع کی دولت سے مالا مال کیا۔

اور حضور سید ناعبد القادر جیلانی رضی الله تعالی عنه مم و حکمت کے قاسم کیوں نہ ہوں، اعلیٰ حضرت نے بین کید۔ ہوں، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب دلیل دی بارگاہِ غوشیت میں عرض کرتے ہیں کید۔

کیوں نہ قام ہو کہ تو ابن الی قاسم ہے کیوں نہ قا در ہو کہ مختار ہے باباتیرا

ا ورہم پھر کیوں شہیں کہ۔

،،احدمتن است وشرح عبدالقادر،،

الله: جانورول سي كلام: ١٨٠

منتن : (ني اكرم مَالَيْظُم)

الله تعالیٰ نے نبی اکرم منافی کو ایسی بے مثال قوت ساعت مبارکہ عطافر مائی ہے۔ کہ آپ منافی ہانوروں کی شکایات سن کر ان کے دُکھ درد کو دور فرماتے منے ۔ حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہافر ماتی ہیں۔

ر, بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صحراء من الأرض إذا هاتف يهتف: يا رسول الله ثلاث مرات فالتفت فإذا ظبية مشدودة فى وثاق وأعرابى منجدل فى شملة نائم فى الشمس فقال: ما حاجتك قالت: صادنى هذا الأعرابى ولى خشفان فى ذلك الجبل فاطلقنى حتى أذهب فأرضعهما وأرجع قال: وتفعلين فقالت: عذبنى الله عذاب العشار إن لم أعد فأطلقها فذهبت ورجعت فأوثقها النبى

صلى الله عليه وسلم فانتبه الأعرابي وقال: يا رسول الله ألك حاجة قال: تنظلق هذه الظبية فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرحا وهي تنظرب برجليها الأرض وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنكرسول الله،، (72)

ترجمہ: کہ رسول اللہ منگائی کسی صحرا میں تھے کہ کی نے آپ منافیل کو تین بار يارسول الله مَنْ فَيْنَا كَهِم كُر يكارا جنب آپ آواز كى طرف متوجه بهوئے تو وہ ايك ہرنى تقى ، جوخيمه كے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور ایک اعرابی زمین پردھوپ میں سویا ہوا تھا۔ تونى اكرم مَنَا يَنْ الله في من من من من المنظم الله المنظم المنظل بيش آگئى؟؟ اس نعرض كى يارسول الله من الله اعرابي نے جھے پكر كر باندھ ديا ہے اور ميرے دوجھونے بي ال جنگل كايك بهاڙين بين آپ جھے آزاد كرادين تاكه بين ان كودودھ بلا كروالين آجاؤل -آب مَنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ اللهِ والين آجائے كى ، اس نے عرض كى ا كريس واليس نه آول تو الله تعالى مجھے در دناك عذاب دے۔ يس وه كى اور دودھ پلا كروايس آگئ آب نے اس كو يكڑكر باندھ ديا، اورائے ميں وہ اعرابی جاگ پڑا اور عرض كى يارسول الله منافيظ كيا آب منافيظ كوكوئى كام ہے فرمايا اس برنى كو جھوڑ دے۔ اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا تو وہ صحرا میں آزادی کی خوشی میں دوڑتی، كودتى، أي الله عنه الله الله الله والكوالله والكوالله، كي

<sup>(72)</sup> حواله: (مواهب الدنيسة، و اما القسم الثالث وهو ما كان معه من حين و لادته الى و فاته ج٢، ص ، ٢٨، ٢٨ شغاء شريف، فصل في الآيات في ضروب الحيونات، ص ٢١٤، )

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> المرتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

صدائيں بلندكرتی ہوئی جلی گئے۔

مترح: (غوث ِمعظم رضي الشعنه)

احدین صالح الجملی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت (بغداد کے) مدرسه نظامیه میں آپ کے ساتھ موجودتھا اس وقت بہت سے علماء وفقراء آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ اس وقت قضاء وقد رکی بابت کچھ بیان فر مارہے تھ کہ ای اثناء میں ایک بہت بڑا سانپ آپ کے سامنے جیت سے گرا تمام لوگ ڈر کے مارے اٹھ کر بھاگ گئے مرآپ نے باستقلال جنیش تک نہ کی اور ای طرح اپنی جگہ پر بیٹے ہوئے تقریر فرماتے رہے بیسانی آپ کے کیڑوں میں کھس کرآپ کے تمام جمم پر پھرنے کے بعد آپ کے گلے کے پاس سے انز کرز مین پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے چھ باتیں کرکے چلا گیا مراس کی باتوں کوکوئی سمجھ نہ سکا۔اس کے بعدتما ملوگ چربدستورا کراین این جگه بربید گئے اور آب سے پوچفے لگے کہ اس نے آپ سے كياكيا بالنك كين آب نے فرمايا السنے محصي كما كميں نے بہت سے اوليا الله کوآ زمایا مگرآپ جبیرا کسی کوئیس بایا اس کے جواب میں میں نے اس سے کہا کہ میں قضاء قدرميل تفتكوكرر بانقااس كئة ومير اوبركرا كهوابك زمين كاكيراب قضاء و قدر ہی جھے کو متحرک کرتی ہے تو نے جاہا کہ میرا قول وقعل دونوں برابر ہو جائيں۔(73)

<sup>(73)</sup> حواله: (قلاكد الحواهر في مناقب الشيخ عبد القادر، ترجمه علامه محمد عبد الستارقادري، اكبر بك سيلرز، لاهور، ص١١٦)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> الممتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور کئی ولی بھی جانوروں کی زبان کو بچھتے ہیں اُدھر ہرنی نبی اکرم مُلَا اِللّٰہ تعالیٰ کے رسالت کی گواہی دیتی ہوئی جلی گئی اور إدھر سانپ حضورغوث پاک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی گواہی دیتا ہوا چلا گیا۔
پاک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی گواہی دیتا ہوا چلا گیا۔
، احمد متن است ونثر رح عبد القادر،،

٨٠:عذابِ قبرمين تحقيف: ٨٠

منسن (ني اكرم مَنْ فَيْمًا)

الله تعالى نے اپنے خاص بندول کو بیمقام بھی دیا ہے کہ وہ کی گناہ گار کے عذاب بیل پی شفاعت کے ساتھ تخفیف کر سکتے ہیں۔ چنا پی روایت بیل آتا ہے۔ ، عن اس عباس قبال : مَس رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم عَلَى قَبَرِينِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَستَنزِهُ قَبَرِينِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَستَنزِهُ مِن بَولِيهِ وَأَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ يَمشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطبٍ فَشَقَهُ بِالنَّينِ فَعَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يَنْ عَنْ مَا لَم يَيبَسَا، (74)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَّاثِیْنِ کا دوقبروں کے پاس سے گزر ہوا، تو نبی اکرم مُلَّاثِیْنِ (نے اپنی نگاہِ غیر محدود سے قبر والوں کا مشاہدہ کیا اور ) فرمایا ان دونوں قبر والوں کوعذاب دیا جارہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے اور ) فرمایا ان دونوں قبر والوں کوعذاب دیا جارہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے

(74) حواله: (بعداري شريف، كتاب الحنائز،باب عذاب القبر من الغيبة والبول، ج٢،ص٩٩،)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمتن است وشرح عبدالقاور ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

عذاب نہیں دیا جارہا بیقر والا اپ بول (بیٹاب) سے نہیں بچنا تھا اور بی(دوسرا) چنا تھا اور بی(دوسرا) کی خوری کرتا تھا (بیدونوں گنا و کبیرہ بیل کین نبی اکرم طَائِیْل نے لوگوں کی نسبت کہا کہ لوگ ان کو کبیرہ گنا اشار نہیں کرتے ،،ابوالاحم) پھر نبی اکرم طَائِیْل نے (ان کے درد کا مداوا فرماتے ہوئے) ایک ترشاخ منگوائی اوراس کے دوجھے فرما کرایک حصہ ایک قبر پرگاڑ دیا اور فرمایا جب تک بیشاخ تررہے گی بقینا ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔

#### منرح: (غوث معظم رسى الله عنه)

ایک روز بغدادشریف کاایک آدی حاضر خدمت ہوکر عرض کرنے لگا ، حضور والا
امیرے والد کا انقال ہوگیا ہے میں نے ان کوخواب میں دیکھا ہے کہ وہ جھے کہہ
رہے ہیں کہ میں عذاب فخر میں مبتلا ہوں تم حضور محبوب سجانی شیخ عبدالقادر جیلانی
رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں میرے لئے دعا خیر فرمانے کے لیے عرض کروآپ
نے ارشاد فرمایا کیا تمہارا والدمیرے مدرسہ کے دروازہ سے بھی گزرا تھا تو اس نے
عرض کیا بندہ نواز جی ہاں آپ بیس کر خاموش ہو گئے۔ دومرے روز پھر وہی شخص
عاضر ہوکر عرض کرنے لگا غریب نواز آتی میں نے اپنے والدکو خواب میں دیکھا ہے
عاضر ہوکر عرض کرنے لگا غریب نواز آتی میں نے اپنے والدکو خواب میں دیکھا ہے
عاضر ہوکر عرض کرنے لگا غریب نواز آتی میں نے اپنے والدکو خواب میں دیکھا ہے
عاضر ہوکر عرض کرنے ہیں اور سبر لباس زیب تن ہیں۔ اور جھے کہا کہ اب جھ سے شیخ
عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی برکت سے عذاب دور کردیا گیا ہے اور جھے
عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی برکت سے عذاب دور کردیا گیا ہے اور جھے
میں عندا کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے رہا کرو۔

آپ نے مین کرارشادفر مایا: بے شک میر بے رب کریم عزوجل نے مجھے سے وعدہ

فرمایا ہے کہ جومسلمان میرے مدرسہ کے دروازے سے گزرے گا میں اس کے عذاب میں تخفیف کردوں گا۔ (75)

غوثِ اعظم بمن بروسامال مددے قبلہ دیں مددے کعبہ ایمال مددے ای طرح اور رنگ زیب عالمگیر علیہ الرحمۃ کے بھائی دار اشکوہ قادری علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں۔

کیخوت التقلین رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا ہے کہ جس کومیر سے صلقہ در س میں شمولیت کا اتفاق ہوا ہے یا جس نے میری زیارت کی ہے تو قبر کے فشار اور قیامت کے عذاب میں اس کے لیے کی کردی جائے گی۔ (76) سجان اللہ اللہ والوں کا کیا کہنا اُدھر میرے نبی عَلیْظِ نے اپنے عمل سے قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرمائی اِدھر آپ کی امت کے ولی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عند دعافر ماکر تخفیف فرمارے ہیں۔

#### ،،احد متن است وشرح عبدالقادر،،

(75) حواله: (سيرت غوث الثقلين سولاقا محمد ضياء الله قادرى اشرفي، قادرى كتب خانه، ميالكوث، ص ١١٩ ميرت غوث الثقلين الموادي كتب خانه، ميالكوث، ص ١١٩ ميرواله ١٢ بهجة الاسرار، ص ١٠١ مهم قلائد الحواهر، ص ١٠١ مهم المهم الاولياء، ص ١٠٠ مهم تحفة قادريد، ص ٢٤٤)

(76)حواله: (ميرتِ غوثِ الثقلين، مولانا محمد ضياء الله قادري اشرفي، قادري كتب خانه، ميالكوت، ص ١٩٠)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ إِحمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

### الله المرول كوشفارينا: ١

منسن (نبي اكرم مَالَيْظُ)

نی اکرم منافیظ نے بہت سے بیاروں کوشفادی ہے۔ صرف دوروایات آپ کی نظر کرتا ہول۔

1: ،،و قال عتبة بن فرقد رضى الله تعالى عنه اصابنى الم فجئته فتفل في يديه و مسح ظهرى و بطنى فذهب الالم و لازمنى ريح اطيب من المسك،، (77)

حضرت عتبہ بن فرقد فرماتے ہیں مجھے تکلیف ہوئی تو میں نبی کریم مَالَّیْنِم کی خدمت میں آیا تو آپ مَالِیْنِم نے اپنے ہاتھ مہارک پر اپنالعاب دہن ڈال کرمیرے پیف اور پشت پر پھیرا تو میری تکلیف دور ہوگئ اور اُسی دن سے جھے سے مشک سے اعلیٰ خوشبو آنے لگ پڑی۔ آنے لگ پڑی۔

2: ایک روایی میں آتا ہے کہ دین شریف میں ایک بدزبان عورت تھی۔ایک دفعہ حضور مُلْیُنْ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو آپ اس وقت کھانا تناول فرما رہے منصد بیعورت آپ مُلْیْنْ ہے کہ کے کہ مجھے بھی عطافر ما کمیں۔ تو آپ مَلْیْنْ ہے کہ کے کئی کہ جھے بھی عطافر ما کمیں۔ تو آپ مَلْیْنْ ہے اس کو کھانا دے دیا۔ تو وہ بولی نہیں میں تو وہ کھاؤں کی جو آپ مَلْیْنْ کے

(77) حواله: (احسم دبن حسين بن على بن الخطيب،متوفى ما ١٥٥٠ وسيلة الاسلام بالبنى عليه الصلوة والسلام، دار الغرب الاسلامي بيروت، <u>٢٠٤١ه - ١٩٨٤، ما ١٣٢٠)</u>

منەمبارك بىل ہے توحضور مَنْ اللَّهِ كَى دَات نے تو تھى كى سائل كو،، نا، نہيں فر مائى آب مَنْ الْفِيْمُ فِي الْبِينِ منه سے کھانا نکالا اور اس عورت کودے دیا صحابہ فرماتے ہیں کہ يهل مدينه ميں ال عورت سے زيادہ بدزبان كوئى نہ تھاليكن جب حضور ماليكي كے لعاب وہن سے ترکھانااس عورت کے منہ میں گیا تو دہ مدینہ میں سب سے زیادہ حیاء والي بوڭي\_(78)

يهال يردواحاديث السليا الما يول تاكمعلوم موجائ كمضور ملافيم طاهرى شفابهى ديية بين جبيها كه حضرت عتبه بن فرقد رضى الله نتعالى عنه كودى اور باطني شفا بھی دیتے ہیں جیسے بدزبان اور بے حیاعورت کاشرم وحیاء کا پیکر بن جانا۔ (ابوالاحمر

### منمرك: (غوث معظم رسى الله مد)

٠ ١٤٠ ء كى بات ہے حضرت ابوعبد الله بن خضر سيني موصليّ بيان فرماتے بين كه ميرب والدمحترم تيره سال تك سركارغوث اعظم كى خدمت ميں رہے وہ فرماتے تھے کہ میں نے آپ کی بہت می کرامتیں دیکھیں جن میں سے ایک تو رہے کہ جس مريض كعلاج سے برائے برائے مكماء اور اطباء جواب دیتے تقےوہ آپ كى خدمت میں لا یا جاتا آپ اس کیلئے دعافر مادیتے تھے اور اس کے جسم پر اپنادست مبارک پھیر دسية يتصمشام وشام به كرفورا وه آب كرمامة بى الله كفر ابوجا تااور فضل اللي

<sup>(78)</sup> حواله: ( المعجم الكبير: مسليمان بن أخمد بن أيوب الطبراني العتوفي ٣٦٠، باب الصاد، ابو عبد الرحيم خالد بن ابي، ج٨، ص ٢٣١، حديث نمبر:7903)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقادم ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

\_ بالكل تندرست وتوانا بوجاتا ب- (79)

:1

مشائخ كرام كى ايك جماعت نے معتبر اسمانيد سے روايت كى ہے كه آپ رضى الله تعالى عنه كى خدمت ميں بغداد كا ايك مشهور تاجر ابوغالب حاضر ہوا اور كہنے لگا آپ كے جدام پر حضرت رسول الله مَالَيْنَا فِي فَر مايا ہے كہ جسے كوئى شخص وعوت و سے است قبول كركيني جابيد اندرين حالات مين اينغ غريب خانه مين آپ كوقدم رنجه فرمانے کی زحمت دیتا ہوں، چند کھے آپ نے مراقبہ فرما کرکہا اچھا چلو! آپ اپنے فچر پرسوار ہوئے تو شخ ابن بیتی آپ کے دائیں رکاب کیماتھ چل رہے تھے اور اس تاجركے كھرينچ وہاں ديكھا كەبغداد كے بڑے بڑے رؤساء مشائح اورعلماء جمع بي اور دسترخوان بچھا ہوا ہے جس پر انواع واقسام کے کھانے چنے (پڑے) ہیں ، اس ا ثناء میں ایک برواسا من جس کا مند بند تھالا یا گیا اور دسترخوان کے ایک کونے میں ر کھتے ہوئے ابوغالب نے کہالیم الند سیجئے۔ مگر سیدنا عبدالقادرسر جھکائے بیٹھے رہے آب نے نہ تو خود کھایا اور نہ اے ساتھیوں کو تھم دیا۔ آپ کی ہیبت سے اہل مجلس بھی ہاتھ برھائے بغیر ہے سبھے رہاس واقعہ کاراوی کہتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عندنے بھے اور شخ بین کو علم دیا کہ ہم اس ملے کواٹھالا کیں جب ہم نے مطاآب کے سامنے رکھ دیا تو اس کا منہ کھول کر دیکھا تو ابوغالب کا بیٹا مفلوج اندھا اورکنگڑااس

<sup>(79)</sup> حواله: (سیرت غوب اعظم،علامه عبد الرحیم حان،قادری رضوی کتب خانه،لاهور،ص \* ۲۰۶)

منے میں بندہ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا اٹھو! اور سی حسام کھڑے ہوجا و کڑکا صحت منداور تو انا ہوکراٹھا اور دوڑنے لگا یوں دکھلائی دیتا تھا کہ اسے کوئی بماری نہیں ہے یہ و یکھتے ہی لوگوں میں ایک شور پر پا ہوگیا آپ آ تھے ہی کر مجلس سے چلے گئے اور پھھنہ کھایا۔ (80)

:2

شیخ حضر الحسین الموصلی بیان کرتے ہیں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلائی رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں قریباً عرصہ تیرہ سال تک رہائی اثناء میں میں نے آپ کے بہت سے خوارق عادات دیکھے، منجملہ ان کے ایک بیدواقعہ ہے کہ جس بیار کے علاج سے اطباء عاجز آ جاتے تھے وہ مریض آپ کے پاس آ کر شفا یاب ہوجا تا آپ اس کیلئے دعاصحت فرماتے اور اس کے جسم پر اپنا دست مبارک رکھتے خدائے تعالیٰ ای وقت دعاصحت فرماتے اور اس کے جسم پر اپنا دست مبارک رکھتے خدائے تعالیٰ ای وقت استے صحت عطاء فرما تا۔ (81)

سبحان الله آج ڈاکٹر پہلے مشینوں کے ساتھ بیاری کا پتالگاتے ہیں اوراگر کسی کو پتا چا جا تا ہے۔ تو پھر سال سمال اور مہینوں تک علاج چا ہے تو پھر جا کر پھے آرام آتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت رکھی ہے کہ ہاتھ لگتا جاتا ہے۔ آرام ہوتا جاتا ہے۔ اور ابھی ہاتھ بیجھے بھی ٹبیں ہوتا کہ آدمی مکمل صحت

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ المرمتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

<sup>(80)</sup> حواله: (نزهة الخاطر الفاطر في مناقب سيدناشيخ عبدالقادر ، محدث كبير ملاعلى قارى حنفي، ترجمه بير زاده اقبال احمد فاروقي، قادرى رضوى كتب خانه، الاهور، ص ٢٦،٧٥) حواله: (قلائد المحواهر في مناقب الشيخ عبد القادر، ترجمه علامه محمد عبد الستار قادرى، اكبر بك سيلرز، الاهور، ص ١١٧٠)

مند بوجا تا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ کہ بھی ایک ہاتھ ہر بیاری کا علاج ہوتا ہے۔ لَیْتَ یَدک مَاسٌ وَجُهِی وَ صَدُرِی وَ نَقَی عَنْهُمَا مَا مِنَ الْاِثْمِ وَ الْغُبَارِ

ترجمہ: اے اللہ کے بیارے محبوب مَنْ الله اور خطاؤں کے عبار کوصاف کردے۔ چہرے اور سینے کوچھوکران سے گناہوں اور خطاؤں کے عبار کوصاف کردے۔ اللہ ، اللہ اُدھر میرے نبی مَنْ الله کا ہاتھ اور إدھر میرے شخ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ دونوں ہی اللہ کے خطال سے شافی وکافی ہیں۔

،، احدمتن است وشرح عبدالقادر،،

الله: فن كيه الموركوزنده كرنا: ١٠

متن (ني اكرم مَالَيْمُ)

الله تعالی نے حضور مُن النیم کو بیہ مجز ہ بھی عنایت فرمایا تھا کہ آپ ذی کیے ہوئے جانوروں کوزندہ فرمادیتے تھے جنانچے مروی ہے۔

رَسُول الله صلى الله عَلَيهِ وَسلم متغيرا رَجَعَ إِلَى امراته وقالَ قد رَايت وجه عليه وسلم فَرَأى وجهه متغيرا رَجَعَ إِلَى امراته وقالَ قد رَايت وجه رَسُول الله صلى الله عليهِ وسلم متغيرا ومَا أحسبه إلا من الجُوع فَهَل عندك من شَيء قَالَت وَالله مَا لنا إلا هَذَا الدَّاجِن وفضلة من زَاد فذه بعد من شَيء قَالَت وَالله مَا لنا إلا هَذَا الدَّاجِن وفضلة من زَاد فذه بعد من الدَّاجِن وطحنت مَا كَانَ عِندها وخبزت وطبخت ثمَّ ثردنا فله بحفنة لنا ثمَّ حملتها إلى رَسُول الله صلى الله عَلَيهِ وَسلم فَقَالَ يَا فِي جَفنَة لنا ثمَّ حملتها إلى رَسُول الله صلى الله عَلَيهِ وَسلم فَقَالَ يَا

جَابر اجمع لى قُومك فَأتَيته بهم فَقَالَ ادخِلهم عَلَى إرسَالًا فَكَانُوا يَأْكُلُون فَإِذَا شبع قوم خرجو وَدخل آخَرُونَ حَتَّى أَكُلُوا جَمِيعًا وَفضل فِي الجَفنَة شبه مَا كَانَ فِيهًا وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيهِ وَسلم يَقُول لَهُم كلوا وَلا تكسروا عظما ثمَّ أنه جمع العِظام في وسط الجَفنَة فَوضع يَده عَلَيهَا ثمَّ تكلم بِكَلام لم أسمعه فَإِذا الشَّاة قد قَامَت تنفض أذنيها فَقَالَ لي خُذ شَاتك فَأتيت امرَأَتي فَقَالَت مَا هَذِه قبلت هَذِه وَالله شاتنا الَّتِي ذبحناها دَعَا الله فأحياها لنا قَالَت أشهد أنه رَسُولَ اللهُ،، (82)

ترجمه: حضرت كعب بن ما لك رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه حضرت جابر رضى التدنعالى عنه نبي اكرم من في فلا كى خدمت مين حاضر موئة أب من في كاجبره مبارك متغیر بایا، بدر مکھراس وقت اپنے گھر چلے گئے اور اپن زوجہ سے فرمایا کہ میں نے نبی اكرم مَا لَيْنَا كَا جِهْره متغير ديكها ہے۔اورميراخيال ہے كه آپ مَالَيْنَا كا چېره بھوك كى وجه سے متغیر ہے، کیا تیرے یاس کھموجود ہے؟؟ زوجہ نے عرض کی واللہ اس بکری اور بيجے ہوئے آئے كے علاوہ بجونہيں۔ حضرت جابر رضى اللہ نتعالی عندنے اسى وفت بكرى در الرديا اورفر مايا كه جلدى جلدى توشت اورروشال تياركرو، - "

جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے الے میں رکھ کرحضور من الیکی خدمت

<sup>(82)</sup> حواله: ( خصائص كبري، اب معجزاته في ضروب الحيوانات، ج٢، ص١١١، مكتبه رحمانيه لاهوره)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> المدنن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَ هَمُ وَ المحدثان است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

میں حاضر ہوئے اور کھانا پیش خدمت کیا۔ تو نبی اکرم مَالیًا کے فرمایا کہ اے جابرایی قوم کومیرے پاس جمع کرو، پس میں لوگول کواکٹھا کر کے حضور من ایکی خدمت میں كِ آيا، آبِ مَنْ اللَّهِ إِلَى عَلَيْهِ اللَّهِ عِدا جدا توليال بناكرمير ب ياس بصحة رموراس طرح وہ کھانے کے جب ایک ٹولی سیر ہوکر جلی جاتی تو دوسری آ جاتی ، یہاں تک کہ سب کھا چکے اور پیالے میں اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا نبی اکرم مناتیم فرماتے کہ کھاؤاور بدى نەتورو - پھرآب ئانتارے بیالے میں بدیوں کوجمع کیا اور اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کھے پڑھا، جسے میں نے تبین سنا، اچا نک وہ بکری کان جاڑتے ہوئے اُٹھ کھڑی ہوئی، آپ منافیز کے مجھے فرمایا اپنی بکری لے جا، میں بکری کواپنی زوجہ کے پاس لے آیا،وہ بولی میکیا ہے؟؟ میں نے کہاواللدید ہماری وہی بکری ہے جس کوہم نے ذریح كيا تفا-رسول الله من في وعاسه الله تعالى في است زنده كرويا م بين كراب كي زوجه نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ (نی اکرم مَالَّیْظِم) اللّٰدتعالی کے رسول ہیں۔

التمرك: (غومث معظم رسى الدعه)

1: ایک دن ایک عورت آب کے پاس آئی تواسیے بیٹے کو بھوک اور پیاس کی شدت سے زرد بایا جو کی روٹی کے مکروں پر کفایت کرتاد یکھا۔ جب وہ عورت بیٹنے کے پاس آئی تو دیکھا کہ ایک پلیٹ میں مرغی کی ہٹریاں پڑی ہیں جسے آپ نے کھایا تھا۔ ال عورت نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو مرغی کھاتے ہیں مگر میرابیٹا فاقہ کشی كرر ہائے آپ نے ہلوں پر ہاتھ ركھ كركہا الله كے كم سے اٹھ وہ مرغی اٹھ كرادھر ادهر گھومنے لگی آپ نے فرمایا جب تمہارا بیٹا اس مقام پر پہنچ جائے اسے مرغی کھانے

争会争会争会争会となべいいかでうりからからからかんり会争会争会争会争会

میں کوئی یا کے شہیں۔(83)

تیخ محمہ بن قائد الاوانی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں ایک عورت اینے لڑ کے کولیکر آئی اور کہنے لگی میں نے اس لڑ کے کود یکھا کہ وہ آپ سے بہت انسیت رکھتا ہے اس لیے میں اپناحق جھوڑ کراہے و معلام الله آب كودين مول آب ني الرك كول إبرا اوراس محنت ومجامده میں ڈال دیا۔ ایک دفعہ بیر عورت آئی تو اینے لڑکے کو دیلا پتلا اور زر درویایا اور اس نے آپ کو دیکھا کہ جو کی چیاتیاں مرغی کے گوشت سے تناول فرمارہے ہیں بیہ عورت کہنے لگی کہ آپ تو مرغی کے سالن سے روٹی کھاتے ہیں اور میرے لڑ کے کو جو کی رو تھی روٹیا س کھلاتے ہیں آپ نے اس کی بڑیاں جمع کیس اوران پر اپنا دست مبارك ركه ديا ـ .....نو بحكم اللي جوكه بوسيده بريون كوزنده كرتاب المح كورى مومر في المح كورى موكن اوركيني وركالسه الاالله محدمد رسول الله الشيخ عبدالقادر ولى الله، يهرآب في الله الماء تيرا لركا جب اس قابل موجائے گاتو اس وقت اس كا اختيار ہے جو جائے سوكھائے۔(84)

<sup>(83)</sup> حراله: (نزهة الخاطر الفاطر في مناقب سيدنا شيخ عبدالقادر بمحدث كبير ملاعلى قارى حنفى، ترجمه بير زاده اقبال احمد فاروقى، قادى رضوى كتب خانه، الاهور، ص ٧٧٠) حنفى، ترجمه بير زاده اقبال احمد فاروقى، قادرى رضوى كتب خانه، الاهور، ص ٧٧٠) (84) حواله: (قبلائد المحواهر في مناقب الشيخ عبد القادر، ترجمه علامه محمد عبد الستارة ادرى، اكبر بك سيلرز، الاهور، ص ١٢٦٠)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

3

سيدعبدالقادرار بلي عليه الرحمة يول نقل فرمات بي

روايت ہے كدا يك عورت ايك بيج كو لے كرسيدناغوث اعظم رضى الله تعالى عنه کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی حضور میں نے اس اڑ کے کوآپ کی پرورش میں ویا اور تربیت کیلئے آپ کے سپرد کیا تو آپ نے اس لڑکے کومجاہدہ کی تعلیم دی اس الا کے نے مجاہدہ اور ریاضت کرنا شروع کر دیا چند دنوں کے بعد وہ عورت سر کارغوث ياك رضى الله تعالى عنه كى خدمت ميں حاضر ہوئى تو ديكھالڑ كا بالكل كمزورو دبلا بتلا ہوچکا ہے اور اس کے آگے جو کی روٹی کے تکڑے پڑے ہوئے ہیں جب وہ سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں گئی تو آپ بھنی ہوئی مرغی تناول فرمارہے ہتے دیکھ کر کہنے لگی میدکیا بات ہوئی آب تو کھا ئیں بھٹی ہوئی مرغیاں اور میر الڑ کا جو کی روٹی کھائے اور منی خوراک کھانے کی وجہ سے کتنا کمزور ہو گیا ہے تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور مرغی کی ہٹریاں جمع کرنے کا تھم دیا۔ جمع شدہ ہٹریوں سے فرمایا اللہ کے تھم سے زندہ ہوجاتو وہ بھنی ہوئی مرغی زندہ ہوگئ تو آپ نے اس عورت سے فرمایا کیا تو جا ہتی ہے كه تيرالز كالجمي اليهامقام حاصل كرنے اور جب وہ اس مقام كوجاصل كركے لے گا چرجوجا ہے کھائے گاتو بین کراس عورت نے عرض کی حضور میں نے اپنے دل سے ال الركى محبت كونكال ديااب بياب كيردبيرجاني اوراب جانيں۔(85)

<sup>(85)</sup> حواله: (تفریح النحاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر،سید عبد القادر اربلی،ترجمه علامه عبد الاحد قادری،قادری رضوی کتب حانه،لاهور،ص ۱۳۷٬۱۳۱)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

زنده موكى ، اوربينو آب مَنْ اللهُ كام تصلكا اوربكرى زنده موكى ليكن ماراعقيده توبيب

> جس کے قدموں کا دھون ہے آ بید حیات . ہے وہ جان مسیا ہارا نبی منافظم

اور إدهرآب مَنْ يَعْيَمُ كَابِيارا بيناعبدالقادر رضى الله تعالى عنه مرغى كى بدُيوں بر ہاتھ بھيرتا ہے تو وہ زندہ بوجاتی ہے،،

، ، احد متن است وشرح عبدالقادر ، ،

الله الشير حمله الميل كرتا: ١٦

منتن (ني اكرم مَالَيْظِ)

الله تعالى نے نبى اكرم مَن في الله على ميں ميطافت اور فضيلت ركھى ہے كہ جب صدق دل سے آپ کا نام مبارک شیر جیسے خون خوار جانور کے سامنے لیا جائے تو وہ مجى آب ملائيل كے نام مبارك كا ادب كرتے ہوئے نام لينے والے پرحمل نہيں كرتا چنانچەردايت ہے۔

,,عن ابن المنكدر ان سفينة مولى رسول الله تَالَيْمُ احطاء الجيش بارض الروم او أسر فانطلق هاربا يلتمس الجيش فاذا هو بالاسد فقال يا ابا المحارث انا مولى رسول الله تَالِيمُ كان من امرى كيت وكيت فاقبل الاسدله بصبصة حتى قام الى جنبه كلما سمع

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر مثن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

صوت اهوى اليه ثم اقبل يمشى الى جنبه حتى بلغ الجيش ثم رجع الاسد،، (86)

ترجمہ حضرت ابن منکدروضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم منا اللہ علی منا کے غلام حضرت سفیندرضی اللہ تعالی عند شکر سے علیحدہ ہوگئے یا بھر قیدی بنا لیے گے تو وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور نشکر کو تلاش کرنے لگے کہ اچا تک سامنے شیر آگیا تو حضرت سفیندرضی اللہ تعالی عندنے فرمایا کہ اے شیر میں رسول اللہ منا اللہ تعالی عند کے ہول اور میر ساتھ یہ بیر معاملہ ہوا ہے، تو شیر دم ہلاتا ہوا آپ رضی اللہ تعالی عند کے پہلو میں آکر کھڑا ہوگیا اور جب کی طرف سے آواز سنتا تو اُدھر چلا جاتا بھر لوٹ آتا اور آپ رضی اللہ تعالی عند کے پہلو میں چاتا رہا یہاں تک کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عند کے پہلو میں چاتا رہا یہاں تک کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عند کے پہلو میں چاتا رہا یہاں تک کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عند کے پہلو میں چاتا رہا یہاں تک کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عند کے پہلو میں چاتا رہا یہاں تک کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عند گئرتک پہنچ گے تو وہ شیر چلا گیا۔

شیر کہیا سفینے تا کیں سن را ہی راہ جاندے جوغلام رسول اللددے اسیں غلام اونہا ندے

منمرك : (غوث معظم مني الثدمنه)

آپ رضی اللہ تعالی عند کی کرامات میں سے بیہ بات حضرت شیخ علی بن الهیتی کے افرکار میں بردی سند کے ساتھ درج ہے کہ جوشف شیر کے سامنے آئے جناب غوث الا کار میں بردی سند کے ساتھ درج ہے کہ جوشف شیر کے سامنے آئے جناب غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عند کانام لے شیراس پر تمله آور نہیں ہوگا۔ جوشفس مجھروں کی

(86) حواله: (مشكوة المصابيح، كتاب الفتن، باب الكرمات، الفصل الثاني، ج٢،ص٤٥٥، مكتبه رحمانيه لاهور،)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

آفت سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کے نام کا وظیفہ کر لےگا۔ پچھر وہاں سے دفع ہو جا کیں گے۔ آپ کا نام ہراعلی وادنی مخلوق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ (87) جب کا نام مبارک لیا جائے تو بھی جانوراحر ام کرتے ہیں اور جب کسی ولی کا نام مبارک لیا جائے تو بھی اوب بجالاتے ہیں۔ ولی کا نام مبارک لیا جائے تو بھی اوب بجالاتے ہیں۔ مہارک لیا جائے تو بھی اوب بجالاتے ہیں۔

پنۃ چلا کہ نبیوں ولیوں کے نام کا ادب جانور بھی کرتے ہیں تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی سبتہ چلا کہ نبیوں ولیوں کے نام کا ادب و سبتیوں اوران کے ناموں کا ادب و سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں ہمیں بررجہ اولیٰ مقدس ہستیوں اوران کے ناموں کا ادب و احترام کرنا جا ہیے

### الله: جنات برحکومت: الله

منتن (نبي أكرم مَالَيْظٍ)

الله تعالی نے بی اکرم منافیظ کو ہر مخلوق پر فضیلت بخشی اور کل کا تئات کا بی ورسول بنا کر بھیجا جیبا کہ ماقبل میں آپ منافیظ کی نبوت کے عموم پر ہم نے قرآن مجید سے دلیل دی ہے۔معلوم ہوا کہ آپ منافیظ کو الله تعالی نے جنات پر بھی حکومت عطا دلیل دی ہے۔معلوم ہوا کہ آپ منافیظ کو الله تعالی نے جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی ہے، اور اس پر سورہ جن کی ابتدائی آیات شام ہیں،علاوہ ازیں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔

(87) حبواله: (نزهة الخاطر الفاطر في مناقب سيدنا شيخ عبدالقادر ممحدث كبير ملاعلي قاري حنفي، ترجمه بير زاده اقبال احمد فاروقي،قادري رضوي كتب خانه، لاهور، ص ٩٩٠\_ . ٥٠)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

امام جلال الدین سیوطی علیه الرحمة نے امام بیبیق کے حوالہ سے نقل کیا کہ وہ حضرت خالد بن دجانہ سے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ انہوں نے حضور سکا پینے کی خدمت میں شکایت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ سکا پینے میں انہوں نے حضور سکا پینے کی میں چکی چلنے جیسی آ واز سنتا ہوں اور شہد کی کہی کی جانبہ ہوں اور شہد کی کہی کی جانبہ ہوں اور شہد کی کہی کی جانبہ ہوں ، جب جنبی جانبہ ہوکر سرا گھا تا ہوں ، اور بجلی کی چک جیسی چک د کھتا ہوں ، جب میں گھرا کر اور مرعوب ہوکر سرا گھا تا ہوں آتو جھے ایک سیاہ سا بینظر آتا ہے جو بلند ہوکر میر کھر کے حوالی سیاہ سا بینظر آتا ہے جو بلند ہوکر میر کھر کے حوالی جاتا ہے ، پھر میں اس کی طرف ماکل ہوتا ہوں اور اس کی جلد چوتا ہوں آتو اس کی چلاسی (سیھر وہ جانور جس کے جسم پر کا نے ہوتے ہیں ) کی جلد کی حوال ہوتی ہوتی ہے اور وہ میر کی طرف آگ کے شعلے پھینکر آ ہے جھے لگتا جا کہ کہ دوہ جھے بھی جلادے کا اور میر ہے گھر کو جسم کے کہ وہ جھے بھی جلادے کا اور میر ہے گھر کو جسم کے کہ وہ جھے بھی جلادے کا اور میر ہے گھر کو جسم کے کہ وہ جھے بھی جلادے کا اور میر ہے گھر کو گھی۔

نی اکرم من الی است الود جاند کیا تم کو بھی کوئی ایڈ ادینے والا ہے؟؟ پھر فر مایا کہ میر ب رب کعبہ کی تتم اے ابود جاند کیا تم کو بھی کوئی ایڈ ادینے والا ہے؟؟ پھر فر مایا کہ میر ب پاس دوات اور کاغذ لے کر آئو، جب بید دونوں چیزیں حاضر کی گئیں تو نبی اکرم من الی الی کا کر آئو کا کر آئو کی کوئی کے دونوں چیزیں دیں اور فر مایا اے ابوالحن! جو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کو بید دونوں چیزیں دیں اور فر مایا اے ابوالحن! جو میں کہنا ہوں کھو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا یا رسول اللہ تا ایکی کیا گھو، ؟؟ فر ما ما کھو، ؟؟ فر ما ما کھو۔

ربسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله رب العمار و النوار و الصالحين، الا العمار و الزوار و الصالحين، الا

طارق يطرق بخير يا رحمن امابعد:

, فان لنا ولكم في الحق منعة فان تك عاشقا مولعا، او فاجرا مقتحما، او راغبا حقا، او مبطلا، هذا كتاب الله تبارك و تعالى فاجرا مقتحما، او حليكم بالحق، ان كنا نستنسح ما كنتم تعملون، و ينطق علينا و عليكم بالحق، ان كنا نستنسح ما كنتم تعملون، و رسلنا يكتبون ما تمكرون، اتركوا صاحبي هذا، و انطلقوا الى عبدة الاصنام، و الى من ينزعم ان مع الله الها آخر، لا اله الا هو كل شي هالك الا وجهه له المحكم واليه ترجعون، تغلبون ثم لا تنصرون، هالك الا وجهه له المحكم واليه ترجعون، تغلبون ثم لا تنصرون، حم عسق، تفرق اعداء الله، و بلغت حجة الله، و لا حول و لا قوة الا بالله فسيكفيهم الله و هو السميع العليم.

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جوم ہر بال نہایت رحم والا ، یہ خط ساری دنیا کے پرودگار کے رسول محمد منافق کی طرف سے گھروں کے درواز مے کھنکھٹانے والے یعنی عمارتوں میں رہنے والے بدکار وصالحین کی طرف ہے نہ کہ ان کی طرف جو بھلائی لاتے ہیں (یعنی فرشتے) اے مہر بان خدا تعالی:

بے شک ہمارے لیے اور تہمارے لیے تن بات وسعت ہے لہذا اگر تو بہت گردیدہ ہونے والا عاش ہے، یا مشقت میں ڈالنے والا بدکار ہے، یا حق کی طرف راغب ہے، یا فساد پیدا کرنے والا ہے تو بیاللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر اور تم پر حق بولے والی کتاب ہے بیشک ہم تہمارے کیے ہوئے کوختم کر دیتے ہیں۔ اور ہماری بولے والی کتاب ہے بیشک ہم تہمارے کیے ہوئے کوختم کر دیتے ہیں۔ اور ہماری بیسی ہوئی جماعت تہمارے فریب کو تھتی ہے۔

مير السيخط واللي تحوم لوك جھوڑ دواور بنوں كى پوجااور الله تعالى كے ساتھ

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

دوسروں کوشریک تھیمرانے والوں کی طرف بھاگ جاؤ۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں اس کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اس کا حکم ہے۔ اور اس کے طرف بھیرے جاؤگے۔ تم مغلوب ہوجاؤگے ، تمہاری مدنییں کی جائے گی ، اللہ کے دشمن جدا ہوجا کئے۔ تم معلوب ہوجاؤگے ، تمہاری مدنییں کی جائے گی ، اللہ کے دشمن جدا ہوجا کی طاقت صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو اے محبوب عقریب اللہ ان کی طرف سے تہہیں کفایت کرئے گا۔ اور وہ سنتا جانتا ہے۔

حضرت ابود جاندرضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ میں نے اس خط کولیا اور لیب لیا اور اپنے گھر لی اور اپنے گھر لیل لیب لیا اور اپنے گھر لیا اور اپنے گھر اپنے سر کے پنچے دکھا اور رات اپنے گھر میں گزاری، توایک چینے والے کی چینے سے ہی میں بیدار ہوا جو بیہ کہدر ہاتھا اے ابود جانہ کتھے لات وعزیٰ کی قتم ان کلمات نے ہمیں جلاڈ الا تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ اگرتم بیہ خط یہاں سے اُٹھا لوہم تیرے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے، حضرت ابود جانہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا مجھے میرے مجبوب محمد رسول اللہ منافیا کی قتم میں فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا مجھے میرے مجبوب محمد رسول اللہ منافیا کی قتم میں اس خط کو اس جگہ سے اس وقت اُٹھاؤں گا جب میں رسول اللہ منافیا ہے سے اس کی اجازت لے اوں۔

حضرت ابو د جانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری رات مجھ پر جنوں کے رونے اور چیخ و بکار کی وجہ سے طویل ہوگئی۔ جب صبح ہوئی تو نماز فجر رسول اللہ منافیق کے ساتھ اوا کی اور حضور منافیق کواس بات کی اطلاع دی جو میں نے رات کوجنوں سے من تھی اور جو میں نے جنوں کو جواب دیا تھا۔ تو رسول اللہ منافیق نے مجھ فرمایا اے ابو د جانہ وہ خط (تعویذ) جنوں سے اُٹھا کوشم ہے اس ذات کی جس نے فرمایا اے ابو د جانہ وہ خط (تعویذ) جنوں سے اُٹھا کوشم ہے اس ذات کی جس نے

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جن قیامت تک عذاب کی تکلیف پاتے رہیں گے۔(88)

> شرح: (غوث معظم رض الله عند) المراكب الركي كي جنات سيدر ماكي:

ابوسعیدعبداللہ بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں میری لڑکی فاطمہ بعمر سولہ سال ایک دن اپنے مکان کی جیت پر کھڑی گی کہ اسے ایک جن اٹھا کرلے گیا میں نے بیرحالت اپ جس آقا حضرت شخ سید کی الدین عبدالقا درضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی آپ نے فرمایا آج رات کرخ کے ویران خانہ میں فلاں شیلے پر بیٹے کر اپنے ادرگرد ایک دائرہ تھینے کر بیٹے جانا۔ اور دائرہ تھینے وقت ہم اللہ علی بیت عبدالقا در پڑھنا۔ رات کے اندھیر ب میں تبہارے پاس جنات کے مختلف لشکر آئیں گے۔ ان جنوں سے خوف زدہ نہ ہونا۔ علی اصح جنوں کا بادشاہ تبہارے پاس آئے اور تبہیں اپنی حاجت بیان کرنے کو کہے گاتم اسے بتانا کہ جھے حضرت سید آئے گا۔ اور تبہیں اپنی حاجت بیان کرنے کو کہے گاتم اسے بتانا کہ جھے حضرت سید عبدالقا در رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے اور میری لڑکی یوں گم ہوگئی ہے۔ میں نے عبدالقا در رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے اور میری لڑکی یوں گم ہوگئی ہے۔ میں نے میدالقا در رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے اور میری لڑکی یوں گم ہوگئی ہے۔ میں نے میدالفا در مینی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے اور میری لڑکی یوں گم ہوگئی ہے۔ میں ادرگرد مینا لیا بڑے کر میبہ المنظر جنات میرے ادرگرد مینا لیا بڑے کر میبہ المنظر جنات میرے ادرگرد کانے میہ چرکے کہ ان کا بادشاہ بھی گھوڑے پر سوار جنات کا ایک عظیم لشکر آیا اور مینا کی ایک عظیم لشکر آیا اور مینا کا ایک عظیم لشکر آیا اور مینا کی ایک علیہ علیہ کھی کھوڑے پر سوار جنات کا ایک عظیم لشکر آیا اور مینا کی ایک علیہ کھی کے در کیا کہ کو کے کو کھوڑ کے پر سوار جنات کا ایک عظیم لشکر آیا اور مینا کیا در کان کا بادشاہ بھی گھوڑ کے پر سوار جنات کا ایک عظیم لیکھی کے در مینا کیا کہ کو کھوڑ سے پر سوار جنات کا ایک عظیم لیکھی کو کر کے بر سوار جنات کا ایک عظیم لیکھی کے در کے در کو کھوڑ کے پر سوار جنات کا ایک عظیم کورگر کی کورگر کے کی کورگر کے در کی کے در کورگر کی کورگر کے در کورگر کے در کورگر کی کورگر کی کی کورگر کے در کورگر کی کورگر کے کی کی کورگر کی کورگر کی کورگر کی کورگر کی کورگر کی کورگر کی کور

<sup>(88)</sup> حواله: (لقط المرحان في احكام الحان، امام حلال الدين سيوطي عليه الرحمة، ص٥٢٦ تا٨٢٧،)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

میرے سامنے کھڑے ہوکر کہنے لگا بھائی تہاری کون سی خدمت بجالاسکتا ہوں۔ جب میں نے حضرت شیخ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا تو وہ احتراماً گھوڑے سے اتر آیا اورزمین بوی کرکے دائرہ کے باہر بیٹھ گیا اور جھے این حاجت بیان کرنے کو کہا میں نے اپنی بنی کا قصدسنایا تو اس نے اسپے نظر بول سے دریافت کیا کہ بیکام س کا ہے مرجب سب نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا تو ایک سرکش جن عاضر کیا گیا جس کے پاس اڑ کی تھی جنوں نے بتایا کہ ربیسرکش جن چین کے جنات میں سے ہے بادشاہ نے کہا كراس الركى كوسيدغوث أعظم رضى الله تعالى عنه كيشر سيتم كيول الطالائ اس کہا کہ مجھے اچھی گئی تھی بادشاہ نے کہا اس مردود کا سرقلم کردو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اورلڑ کی میرے حوالے کردی گئی۔ میں نے بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہم جبيها فرمانبردار ميں نے کہيں نہيں ديکھا وہ کھنے لگا کيوں نہ ہوحضرت غوث الاعظم رضى الله تعالى عنه كهر بينصير كشول برايك نگاه دُالتے بين تو وه دُركر غاروں ميں منه چھپاتے پھرتے ہیں نیز اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوجن وانس میں سے بھی قطب مقرر كرنے كا اختيار دے ركھا ہے۔ (89)

الما علامه عبدالرجم عليدالرحمة في واقعد كويول بيان كياب كد

ين ابوالفنوح محمد بن ابي العاص يوسف بن اساعيل بن احمه على قريشي تميمي بكري بغداد سيروايت بكري ابوسعيد عبداللد بن احد بن على محد بغدادى ازحى ٢٣٩ه

(89)- واله: (نزهة الخاطر الفاطر في مناقب سيدنا شيخ عبدالقادر محدث كبير ملا على قاري حنفی، ترجمه پیر زاده اقبال احمد فاروقی،قادری رضوی کتب خانه، لاهور،ص ۸۰ تا ۸۱)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

ميں سر کا رغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ میری بجی فاطمه جس كى عمر ١١سال موكى برى حسين وجميل ايك حيت يرجرهى اور وبيل سے غائب ہوگئ۔آپ نے فرمایا تھبراؤ نہیں آج رات کوکرخ کے جنگل میں جاؤ اور يانچويں شلے پر بيٹے جاناليكن ديھوخيال ركھنااينے جاروں طرف ايك لكير تھينج لينااور وائره صنيحة وفت بهم الله عبدالقادر يزحة ربهنارات كالمجهد صركر ني كے بعد جنوں کی جماعتیں گزرنی شروع ہوں گی۔ان کی شکل وصورت بڑی بھیا تک اور ڈراؤنی ہوگی مگرتم بےخوف وخطر بیٹے رہناوہ مہیں کوئی ضررنہ پہنچاسکیں گے عین صبح کے وفت جنول کاسب سے برا بادشاہ اس راستے سے گزرتے ہوئے وہ خود ہی تم سے تمہارا مقصد دریافت کرے گاتب تم اس کے استفسار پرایئے مقصد کا اظہار کر دینا اور بیکہ وینا کہ جھے بیخ عبدالقادر جبلانی نے تمہارے پاس بھیجا ہے اس کے بعدا پی لڑکی کے غائب مونے كا بوراوا قعه بيان كرنا۔

محد بغدادی از حی فرماتے ہیں کہ میں نے سرکارغوث اعظم کے حکم کے مطابق عمل کیا اور شلے پر جا کراہیے جاروں طرف لکیر تھنے کر بیٹھ گیا چندساعتوں کے بعدخوفناك صورت كے جنوں كا قافلہ كزرنا شروع ہوگيا۔ ان كى راہ گذر ميں بينے كر دخل دینا انہیں سخت نا گوارگز را مگر دائرے کے اندرانہیں داخل ہونے کی جرات نہ ہو سكى -سارى راستاس ميلے كقريب سے جنات كا قافله كا گررتار ہا صح ہوتے ہى جنوں کا بادشاہ شاہانہ تھاٹ کے ساتھ عالیتان گھوڑے پرسوارہوکر ادھرے گزرا بادشاہ نے بچھے دیکھتے ہی ازخود کلام کیا اور کیفیت معلوم کی تو مین نے جواب دیا کہ جھے شخ عبدالقادر جیلانی غوث الثقلین نے تمہارے پاس بھیجاہے آپ کا اسم گرامی 

سنتے ہی بادشاہ گھوڑے سے بیچاتر آیا اورز مین ادب چوی پھرمودب ہوکردائرے کے باہر بیٹھ گیا اور اس کے ہمر کاب جتنے بھی بھی کنارے کنارے پر جما کر بیٹھے گئے بس وہ عجیب منظرتھا۔ حدثگاہ تک جن ہی جن نظرآتے تھے جب بادشاہ نے دوبارہ واقعه کی تفصیل معلوم کی تو میں نے اپنا بوراواقعہ بیان کیا کہ میری بی کس طرح حصت يركى اوركيسے يك بيك وہاں سے غائب ہوگئ

تفصيل حالات معلوم كرنے كے بعد بادشاہ اسے ساتھ كے تمام جنوں كى طرف متوجه موا۔اور بولا کہ بتاؤتم میں سے کون ہے وہ جس نے حرکت ناشا کستد کی ہے سارے جن لرز التھے اور کہنے لگے جمیں اس کا قطعی کوئی علم ہیں ہے پھر بادشاہ نے اپنے مقرب سیابیوں کو حکم دیا کہ جس نے بھی میہ ناشائستہ حرکت کی ہواسے جلد سے جلد گرفتارکرکے میرے باس لاؤ تھوڑی در میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جن پا بجولال (جس کے پاؤل میں بیڑیاں ڈالیں ہوئیں تھیں) بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا جس کے ہمراہ میری غائب شدہ بی بھی ہے معلوم میہوا کہ چین کاسرکش جن ہے بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تھے کس طرح جرات ہوئی کہ قطب زمال کی ركاب تلے چورى كرے اس جن نے كہا ميں برواز كرتا ہو چلا جار ہا تھا اس لوكى كاحسن و مکی کرعاشق ہوگیا اور اس کوساتھ اٹھالا یا بادشاہ کوجلال آگیا اور ای وفت اس کاسرتن سے جدا کردیا اور میری چی میرے وانے کردی۔

ملى سنے بادشاہ سے دریافت کیا کہم لوگ سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت مطبع فرمانبردار ہو بادشاہ نے جواب بیٹک ہم ان کے فرمانبردار ہیں حضرت تواییخ مقام سے ہماری نقل وحرکت کوملاخظہ فرماتے ہیں۔اللہ تعالی جب کسی کو

قطب زمال مقرر كرتا ب تو اس جن و انس پر قدرت و اختيار عطا فرما ديتا

سبحان الله، الله تعالى نے اپنے نبیوں اور بعض ولیوں کو جنات بر حکومت دی ہے اور جنات ان کے علم کے بابند ہوتے ہیں دیکھیے اُدھر نی اکرم من فیل کے صحابی کو جنول نے تنگ کیا تو نی اکرم مالیل کے پاس آئے تو نی اکرم مالیل نے نیات ولائی اور ادھر حضور غوث یاک رضی اللہ نعالی عنہ کے مرید کو جب جنوں نے تنگ کیا تو وہ آب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو آپ نے اس کے در د کا مداوہ فرمایا۔ ، احد متن است وشرح عبدالقادر ، ،

الله: قبريرم ده زنده كرنا: ١٠٠

متنن ( ني اكرم مَنْ فَيْمُ )

الله تعالى نے نى اكرم من الله كوريطافت بھى عطافر مائى ہے كہ آپ من الله مردول كوزنده فرما دينة تنصحبيها كهماقبل كزرا كه حضرت جابر رضي اللدنغالي عنه كي بكري كو

ای طرح نی اکرم منافظ نے ایک آدمی کواسلام کی دعوت دی تواس نے کہا۔ ,, لا اومن بك حتى تسحيى لى ابنتي فقال النبي تَنْ يُثِمُّ ارنى قبر ها

(90) حواله:(سيرت غوثِ اعظم علامه عبد الرحيم خان،قادري رضوي كتب خانه، لاهور، ص (477771)

فاراه فقال تَلْقِيم بِا فلانة فقالت لبيك و سعديك فقال مَلْقَيْم اتحبين ان ترجعي فقالت لا والله يا رسول الله اني وجدت الله خيراً الى من ابوى و وجدت الآخرة لي خيراً من الدنيا،، (91)

ترجمہ: کہ میں اتن دیر تک ایمان نہ لا وک گاجب تک آپ میری بیٹی کوزندہ نہیں فرما دیتے۔ نبی اکرم طاق کے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھا و اس نے قبر دکھا کی آپ علی اللہ طاقی میں حاضر ہوں تو آپ طاقی میں حاضر ہوں تو گھر نبی اکرم طاقی نے فرمایا اے فلائے تو اس نجی نے پکارایار سول اللہ طاقی میں حاضر ہوں تو بھر نبی اکرم طاقی نے فرمایا کیا تم پہند کرتی ہو کہ تم واپس آ جا و؟؟ تو اس نے عرض کی نبیس یارسول اللہ طاقی میں نے اللہ تعالی کو اپنے ماں باب سے بہتر بایا ہے اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے۔

منمرح: (غوثِ معظم بن الله سيدناغوث اعظم الشيخ عبدالقادر جبيلانی رضی الله تعالى عندایک روزایک محله سے گزرر ہے تھے۔ تو دیکھا ایک مسلمان اورعیسائی آپس میں جھگڑ اکرر ہے جیں تو سرکارغوث پاک رضی الله تعالی عنه نے جھگڑ ہے کا سبب پوچھا تو مسلمان نے کہا کہ بیعیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام تمار ہے نبی سے افضل ہیں۔ اور میں نے اس عیسائی کو کہا ہے کہ نہیں بلکہ ہمارے آتا ومولی حضرت محمصطفی من فیل افضل ہیں تو سیدناغوث اعظم رضہ الله تعالی عنداس عیسائی عضرت محضرت کی علیہ السلام کو ہمارے آتا و

<sup>. (91)</sup> حواله: (حنحة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين، الفصل الثاني في بعض من احيا هم الله لاحله ظلم من ٣٠٠ مكتبه رحمانيه لاهور،)

مولی حضرت محمصطفی منافیق پرفضیلت دیتے ہوعیسائی نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت عيسى عليه السلام مردول كوزنده كرتے تصفوسيدناغوث اعظم رضى الله تعالى عنه نے فرمايا كه نصراني و مكيم مين ني نبيس مول بلكه مين اين ني حضرت محمصطفي من فينيم كاادني غلام بول -اگریس مرده کوزنده کردول تو کیا تو مسلمان بوجائے گااس نے کہا ضرور میں مسلمان ہوجاؤں گا۔ پھرسر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عندنے فرمایا مجھے کوئی يرانى قبردكها وتحجيج بهاري أقاومولى حضرت محمصطفى ملافيا كافضيلت كاعلم اوريفين

اس عيسائى في آب رضى الله تعالى عندكوا يك بوسيده اور برانى قبردكهائى تو آب رضی اللد تعالی عندنے فرمایا تمہارے نبی مردوں کو زندہ کرتے وفت کیسے خطاب کیا كرتے تصال كماكة فعم باذن الله "الله كام سے كمر ابوجا كہتے تھے۔ توسيدنا غوث اعظم رضى اللد تعالى عندف فرمايا بيقبروالا دنيامس كويا تقاد اكرتو جاب توبي گاتا ہوا اپنی قبر سے اسٹھے اس نے کہا میں بھی یہی جا ہتا ہوں تو آپ نے قبر کی طرف متوجه بوكر فرمايله "قم ياذّين" ميركم سے كفرا بوجالي قبر بهث كل اوروه مرده زنده ہوکرگا تا ہوا باہرنگل آیا۔ جب عیسائی نے حصرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ كى بيكرامت ديهى توكلمه برزه كرمسلمان موكيا اور بهار مصطفى منافيل كالمنافي كالمنافئ المافيل كالمنافي المافيل فضيلت كالبحى قائل ہو گيا۔ (92)

<sup>(92)</sup> حواله: (تفريح الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر،سيد عبد القادر اربلي،ترجمه علامه عبد الاحد قادري،قادري رضوي كتب حانه،لاهور،ص ٦٥\_ ٦٦٠)

اللہ تعالیٰ نے اپنے بیوں اور بعض ولیوں کے ہاتھوں میں بیطا قت رکھی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا کہ آپ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ فرمادیتے تھائی طرح ماقبل کرزا کہ نبی اکرم مُلِیَّا نے اور سیدنا عبدالقا در رضی اللہ عنہ نے قبروں پر آکر مردوں کو زندہ فر مایا سبحان اللہ کیا نبی اکرم مُلِیَّا کی زندگی کی شرح ہے کہ نبی اکرم مُلِیَّا بھی قبر پر میں مردہ زندہ فر مارہے ہیں اور سیدنا عبدالقا در رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر پر ہی مردہ زندہ فر مارہے ہیں اور سیدنا عبدالقا در رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر پر ہی مردہ زندہ ورما رہے ہیں اور میں فرما رہے ہیں اور میں فرما رہے ہیں اور میں ایک آدمی کے ایمان کی وجہ سے زندہ کیا اور اور مربھی لیکن دونوں میں فرق رہ کہ وہ لور مجر واور یہ بطور کر امت ہے۔ دونوں میں فرق رہدہ وہ بطور مجر واور یہ بطور کر امت ہے۔ میں ایک آدمی است وشرح عبدالقادر،،

الله: ضيافيت خدا: ١٨

منتن: (نبی اکرم مَنْ اَنْ اَرْم مَنْ اَنْ اَرْم مَنْ اَنْ اَرْم مَنْ اَنْ اَلَم مَنْ الله وصال کے روز ہے (مسلسل روز ہے جس میں افطار نہ ہو) رکھنا شروع فرمائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی حضور مَنْ اَنْ اَللہ کی طرح روز ہے کہ کے تو نبی اکرم مَنْ اَنْ اِنْ اَنْ اللہ عَلَی اَللہ عَلَی اللہ عَلَی اَلٰہ عَلَی اللہ عَا اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَا اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَی

(93)حواله: ( بنحاري شريف، كتاب الصوم، باب الوصال و من قال....الخ، ج٣، ص٣٧ )

ترجمه: حضرت انس رضى الله تعالى عنه نبى اكرم مَنْ يَنْظِم بسے روايت كرتے ہيں كه نبى اكرم مَنْ الله المرام مَنْ الله المرام على المرام ا عرض كى (يارسول الله ) آب مَنْ يَعْمِ تو وصال كے روزے ركھتے ہيں۔ تو نبي اكرم منافيظ من في مين مين مين مين كمثل بين جھے كھلا يا اور بلا يا جاتا ہے يا فرمايا كمين اس حال مين رات كزار تا مول كه جھے كھلايا اور بلايا جاتا ہے۔ نى اكرم مَنَا فَيْمَ كُولُون كَعُلَا تَا اور بلا تا ہے اس متعلق بھی ایک حدیث سنے۔ ,,قَالَ: إِنِّي أَبِيتُ عِندَ رَبِّي يُطعِمُنِي وَيَسقِينِي،، (94) ترجمہ: میں اسپے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور بلاتا ہے

متمرك: (غوث معظم رسى الدمن)

روايت ميل هي كدايك مرتبه حصرت سيدنا عبدالقادر جيلاني رحمته الله عليه نے چالیس دن کا چلہ کا ٹا اور دن کوروز ورکھتے تھے تو آپ نے پیکاارادہ فرمایا کہروزہ افطار كرنے كيلئے بانى كے سواء كوئى چيز دنيا كى كھانے پينے ميں استعال بدكريں كے۔ جب تك كدانندنغالي آسمان مير المسائك كهاناندا تار ان وچلهمل مون سددو دن پہلے آپ کے جره مبارک کی جیت پھٹی اور اس سے ایک آدمی جره کے اندر داخل ہوا جس کے داکیں ہاتھ میں سونے اور باکیں ہاتھ میں جاندی کے برتن تھے اور کھلول سے بھر ہے ہوئے تھے آپ کے سامنے رکھ دیئے آپ رحمۃ الله علیہ نے

<sup>(94)</sup> حواله: (مسند اسحاق بن راهویه، ما یروی عن ام علقمة مولاة عائشه، ج۲، ص۲۶،)

دریافت فرمایا بیربرتن کیسے بیں اس آدمی نے عرض کیا حضرت بیربرتن میں عالم بالا سے آپ کیلئے لایا ہوں تا کہ آپ اس سے تناول فرما ئیں۔

توسید ناغوث اعظم رحمة الله علیه نے اس سے فرمایا که ان برتنوں کوا تھالو کیونکہ امام الانبیا حضرت محمصطفیٰ عَلَیْم نے سونے چاندی کی اشیاء کو استعال کرنے سے منع فرمایا ہے تو وہ خص بیسنتے ہی بھاگ گیا پھر آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے سے بھرا ہوا ایک تھال تھا جس میں کھانا تھا اس نے آپ سے عرض کیا کہ الله رب العزت نے اس کھانے سے آپ کی ضیافت کی ہے تو آپ رحمۃ الله علیہ نے وہ کھانا لے کر درویشوں کے ہمراہ تناول فرمایا اور الله تعالیٰ کاشکر بیادا کیا۔ (95)

فتمين دے دے کر کھلاتا ہے بلاتا ہے تجھے تیرا اللہ پیارا جا ہے والا تیرا

معلوم ہوا کہ اللہ نعالی کے نبیوں اور بعض ولیوں کو اللہ نعالی کے قرب خاص کی وجہ سے میر سبہ بھی ال جا تا ہے کہ اللہ نعالی غیبی طور سے ان کوسیر فرما دیتا ہے جبیبا کہ نبی اکرم مُلَاثِیْمُ اور حضور سید نا الشّیخ عبد القادر رضی اللہ نعالی عنہ کے بارے گزرا کہ اللہ نعالی ان کوغیبی طور سے سیر فرما دیتا تھا۔
تعالی ان کوغیبی طور سے سیر فرما دیتا تھا۔

#### ،،احدمتن است وشرح عبدالقادر،،

(95) حواله: (تفريح النحاطر في مناقب الشيخ عبد القادر اسيد عبد القادر اربلي الرجمه علامه عبد الاحد قادري الموي كتب خانه الاهور اص ١٨٠ ١٨٠)

# ٨٠: كمشده أونث كي خبر دينا: ٨٠

متن (ني اكرم مَالِيْلِم)

نی اکرم سَکَافِیْ کواللہ تعالیٰ نے علم غیب کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا ہے، جب غروہ تبوک سے والیسی پر نبی اکرم سَکَافِیْ کی اونٹنی گم ہوگئی، تو منافقوں میں سے ایک ادمی جس کی منافقت مشہورتھی کہنے لگا، محمد (سَکَافِیْ ) گمان کرتے کہ وہ نبی ہیں اورتم کو ادمی جس کی منافقت مشہورتھی کہنے لگا، محمد (سَکَافِیْ ) گمان کرتے کہ وہ نبی ہیں اورتم کو آسانوں کی خبریں دیتے ہیں اُن کوتو اپنی اونٹنی کا بھی پتانہیں۔

تو نی اکرم مَنْ الله تعالی عنه عند من حزن رضی الله تعالی عنه عند من اکرم مَنْ الله تعالی عنه عند من اکرم مَنْ الله عند من اکرم مَنْ الله من اکرم مَنْ الله من اکرم مَنْ الله من اکرم مَنْ الله من اکرم منافی که ایک شخص کهتا ہے کہ بیری اور من کو آسانوں کی خبریں دیتے ہیں، اُن کو تو اپنی اونٹنی کاعلم منہ میں وہی جانتا ہوں جو الله تعالی نے جھے سیکھایا۔ اور الله تعالی نے جھے اور الله تعالی نے جھے اور الله تعالی نے جھے اور الله تعالی ہے۔

ر،هي بالوادى من شعب كذا قد حبستها الشجرة بزمامها فانطلقوا فجاؤوا بها،،

وہ فلال گھائی میں ہے اور ایک دوخت کے ساتھ اس کی کیل انکی ہوئی ہے، تو صحابہ کرام گئے اور اونٹنی کو لے آئے (اور وہیں سے لے کرآئے جہال حضور مُلاہیم نے فردی تھی ) تو حضرت ممارہ بن حزن رضی اللہ تعالی عندا پنے خیمے میں آئے اور نبی اگرم مُلاہیم کے غیب کے متعلق بتایا، (کہ نبی اکرم مُلاہیم نے ایک آدی حضرت ممارہ رضی اللہ تعالی فرمایا کہ وہ میرے بارے میں یہ بیہ کہتا ہے ) ایک آدمی حضرت ممارہ رضی اللہ تعالی فرمایا کہ وہ میرے بارے میں یہ بیہ کہتا ہے ) ایک آدمی حضرت ممارہ رضی اللہ تعالی

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمرتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

عند کے خیمے میں تھااس نے کہااللہ کی شم منافق نے بھی بات تمہارے آنے سے پہلے ہی ہے۔(96)

سر فرش معظم مى الله عنه

روایت میں ہے کہ ایک تاجر دیگر تاجروں کے قافلہ کے ساتھ تھارت کیلئے چند سرخ اونٹوں پر شکرلا دکردوس سے شہر میں لے جارہاتھا کہ راستہ میں رات کے وقت اس تاجرکے اونٹ کم ہو گئے بڑی کوشش سے تلاش کیا مگر اونٹ نہ ملے وہ بہت پریشان ہوا میرتا جرسر کارغوث اعظم کا مریداور عقیدت مند تھا اس نے بلند آواز سے

,, يَا سَيِّدِى عَبْدِ الْقَادِرُ غَابَتْ جَمَالِى مَعَ أَحُمَّالِهَا،،

خدارامیری مدد کریں یاغوث اعظم میرے اونٹ اسباب سمیت غائب ہو گئے ہیں ندا کے بعد دیکھا تو ایک سفیدلیاس بزرگ بہاڑ برکھڑے اشارے سے اپنی طرف بلا رہے ہیں جب بہاڑ پر گیا تو وہ بزرگ عائب ہو گئے مگر کمشدہ اونٹ بمعداسہاب کے وہیں کھڑے تھے۔ (97)

جوحدیث بیان ہوئی اس میں نبی اکرم منافظیم نے دواشیاء کے بارے غیب

<sup>(96)</sup> حواله: ( حمدة الله على العالمين في معمزات سيد المزسلين، احباره بشؤون بعض اصحابه من المغيبات مع بيان اسمائهم، ص٢٦٦،)

<sup>(97)</sup>حواله:(تفريح الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر،سيد عبد القادر اربلي،ترجمه علامه عبد الاحد قادري،قادري رضوي كتب خانه،الاهور،ص ١١٠٠)

" کی خبر دی ایک توبید که فلال آ دمی بیر کہتا ہے بیر جھی غیب کی خبر ہے اور دوسری بیر کہ میری اونتی فلال جگہ ہے رہی غیب کی خبر ہے۔اور سیحان اللہ نبی اکرم مَثَاثِیْمِ نے اپنی اونتی كى خبر دى تواصحاب رسول كول كئ اوريها ل سيدنا يتنخ عبدالقادر جيلاني رضى الله تعالى عندنے اینے مرید کواونٹ کی خردی تو وہ بھی مل گیامتن وشرح کا کیا کہنا، سجان

،،احدمتن است وشرح عبدالقادر،،

الك وفت مين متعدد جكه جلوه فرمانا: ١٨

منسن (نبي أكرم مَالَيْظِم)

نی اکرم مُنَافِیْمُ ایک وفت میں متعدد مقامات پرجلوه گر ہوسکتے ہیں۔جیسا کہتمام قبور میں آپ مالی کی آمر ہوتی ہے حدیث میں ہے۔

,, عَن أَنْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: العَسدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبرِهِ وَتُولِّي وَذَهَبَ أَصحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيُسمَعُ قُرعَ لِعَالِهِم أَتَاهُ مَلَكَانَ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولانَ لَهُ: مَاكُنتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُ حَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ : انظُر إِلَى مَقعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقعَدًا مِنَ البَحَنَّةِ،، ترجمه: حضرت انس صى الله تعالى عنه فرمات بين كه بي كريم مَن الله الله عنه مايا

(98)حواله: ( بخاري شريف، كتاب الحنائز، باب الميت يسمع خفق النعال، ج٢، ص٠٩، )

جب بندہ مرجا تا ہے اوراُس کو قبر میں رکھا جا تا ہے اوراس کے ساتھی اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جو توں کی آ واز کو منتاہے پھر اس کے پاس دو فرشنے آتے ہیں اس کو بیٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آ دمی محمد تا ہو گئے کے بارے کیا کہا کرتا تھا تو وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ بیاللہ کے بندہ خاص اور رسول ہیں ، تو اس کو کہا جائے جائے گا کہ جہنم میں اپنا ٹھ کا نہ و بکھ اللہ نے اس کو (تیرے نبی اکرم منظ فیل کی صحیح جائے گا کہ جہنم میں اپنا ٹھ کا نہ و بکھ اللہ نے اس کو (تیرے نبی اکرم منظ فیل کی صحیح جائے گا کہ جہنم میں اپنا ٹھ کا نہ د بکھ اللہ نے اس کو (تیرے نبی اکرم منظ فیل کی صحیح جائے گا کہ جہنم میں اپنا ٹھ کا نے سے بدل دیا ہے۔

منمرك: (غوث معظم رسى الله منه)

روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے دنوں میں سرآ دمیوں نے آپ
کوحصول برکت کیلئے روز افظار کرنے کی الگ الگ دعوت دی تو آپ نے سب کی
دعوت کوتیوں کیا اور ہر ایک کے گھر میں جا کر ایک ہی وقت میں روز وافظار کیا اور اپ
گھر میں بھی موجود رہے تو بیخبر بغداد میں مشہور ہوگئی اور آپ کے ایک خادم کے دل
میں بی خیال آیا کہ سرکارغوث اعظم تو اپ گھر سے نکلے ہی نہیں تو اسے گھر وں میں
جا کر سب لوگوں کے ہاں ایک ہی وقت میں کیے گھانا کھایا ہوگا۔ تو سرکارغوث اعظم
رحمۃ اللہ علیہ اس خادم کی دل کی بات معلوم کر کے فر مایا کہ یہی تے ہے کہ میں نے تمام
لوگوں کی دعوت قبول کی تھی اور سب کے گھر سے کھانا بھی کھایا ہے۔ (99)

<sup>(99)</sup> حواله: (تفريح الحاطر في مناقب الشيخ عبد القادر،سيد عبد القادر اربلي، ترجمه علامه عبد الاحد قادري، قادري رضوي كتب خانه، لاهور، ص ١١١، المسيرتِ غوثِ الثقلين، مولانا محمد ضياء الله قادري اشرفي، قادري كتب خانه، سيالكوث، ص ١٦٦٠)

الله تعالیٰ کی قدرت که بی اکرم مَثَاثِیمُ ایک ہی وفت میں جتنے بھی لوگ دفنائے جائیں سب کی قبور میں تشریف لاتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث سے عیال ہوامعلوم ہوا کہاللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء واولیاء کوایک وفت میں متد د جگہ جلوہ فرمان فى طافت دى باوراس كى زنده مثال حضرت سيدنا عبدالقادر رضى الله تعالى عنه کی مذکورہ کرامت ہے۔

،،احد متن است وشرح عبدالقادر،،

منتن : (نبي اكرم مَنْ اللهِ عَلَيْهِ )

الله تعالى في أكرم من اليلم كوجسماني معراج كروائي اورآب من اليلم حضرت جرئيل امين عليه السلام كے ساتھ آسانوں پر اللہ نتعالی کے علم سے گے اور سير كى اس بارے میں بہت احادیث آتی ہیں صرف ایک طویل حدیث پیش کرتا ہوں جس میں معراج كاكافى بيان ہے۔

,, عَن أَنْسٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُتِيتُ بِالبُرَاقِ وَهُو دَابَّةً أَبِيَضُ فُوقَ الْمِحْمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِندَ مُنتَهَى طَوَفِهِ، فَرَكِبتُهُ فَسَارَ بِى حَتَّى أَتَيتُ بَيِتَ الْمَقْدِسِ فَرَبَطتُ الدَّابَّةَ بِ الْحَلَقَةِ الَّتِي كَانَ يَرِبِطُ بِهَا الْآنبِيَاءُ، ثُمَّ دَخَلتُ فَصَلَّيتُ فِيهِ رَكَعَتَينِ، ثُمَّ خَرَجتُ فَجَانَنِي جِبرِيلُ بِإِنَاءٍ مِن خَمرٍ وَإِنَاءٍ مِن لَبَنٍ فَاخترتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبرِيلُ: أَصَبتَ الفِطرَةَ قَالَ: ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ.

٩ ﴿ وَ وَ مِنْ است وتر ح عِدالقادر و و و و و و من است وتر ح عِدالقادر و و و و و و و و و و و و و و و

اللُّذِيهَا فَاستَفتَحَ جِبرِيلُ فَقِيلَ: مَن أَنتَ فَقَالَ: جِبرِيلُ، قِيلَ: وَمَن مَعَكَ قَالَ: مُحَمَّدٌ، فَقِيلَ: وَقَد أُرسِلَ إِلَيهِ فَقَالَ: قَد أُرسِلَ إِلَيهِ، فَفَتَحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيرِ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبرِيلُ فَقِيلَ: وَمَن أَنتَ قَالَ: جِبرِيلُ، فَقِيلَ: وَمَن مَعَكَ قَالَ: مُحَمَّدٌ، فَقِيلَ: وَقَد أُرسِلَ إِلَيهِ قَالَ: قَد أُرسِلَ إِلَيهِ، فَفَتَحَ لَنَا فَإِذَا أنًا بِابني الخَالَةِ يَحيَى وَعِيسَى فَرَحْبَا وَدَعُوا لِي بِخَيرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاستَفتَحَ جِبرِيلُ فَقِيلَ: وَمَن أَنتَ فَقَالَ: جِبرِيلُ، فَقِيلَ: وَمَن مَعَكَ قَالَ: مُحَمَّدُ، قَالُوا: وَقَد أُرسِل إليهِ قَالَ: قَد أُرسِلَ إليهِ، فَفَتَحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ وَإِذَا هُوَ قَد أَعطِى شَطرَ الحُسنِ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاستَفْتَحَ جِبرِيلُ فَقِيلَ: وَمَن أَنْتَ فَنَقَالَ: جِبْرِيلُ، فَقِيلَ وَمَن مَعَكَ قَالَ: مُجَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيقِيلَ: وَقَد أُرسِلَ إِلَيهِ فَقَالَ: قَد أُرسِلَ إِلَيهِ فَفَتَحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدرِيسَ فَرَحْبَ وَدَعَا لِي بِخَيرِ، ثُمَّ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ وَرَفَعنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ثُمَّ عَرَجَ بِسَا إِلَى السَّمَاءِ النَحَامِسَةِ فَاستَفتَحَ جِبرِيلُ فَقِيلَ: مَن أَنتَ قَالَ: جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: وَمَن مَعَكَ فَقَالَ: مُجَمَّدٌ، فَقِيلَ: وَقَد بُعِتَ إِلَيهِ قَالَ: قَد بُعِثَ إِلَيهِ، فَفَتَحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاستَفْتَحَ جِبِرِيلُ فَقِيلَ: مَن أَنتَ قَالَ: جِبرِيلُ، فَقِيلَ: وَمَن مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ، فَقِيلَ: وَقَد بُعِتَ إِلَيهِ قَالَ: قَد بُعِتَ إِلَيهِ، فَفَتَحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيرٍ، ثُمَّ

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاستَفتَحَ جِبرِيلُ فَقِيلَ: مَن أَنتَ قَالَ: جِبِرِيلُ، فَقِيلَ: وَمَن مَعَكَ قَالَ: مُحَمَّدٌ، فَقِيلَ: وَقَد بُعِثَ إِلَيهِ قَالَ: قَد بُصِتَ إِلَيهِ، فَفَتَحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبرَاهِيمَ وَإِذَا هُوَ مُسنِدٌ إِلَى البَيتِ المَعمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدخُلُهُ كُلُّ يَومٍ سَبعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى سِدرَةِ المُنتَهَى فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الفِيكَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا أُمشَالُ القِلَالِ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِن أُمرِ اللَّهِ مَا غَشِيهَا تَغَيَّرَت، فَمَا أَحَدٌ مِن خَدِلِقِ اللَّهِ يَستَطِيعُ أَن يَصِفَهَا مِن حُسنِهَا، قَالَ: فَأُوحَى اللَّهُ إِلَىَّ مَا أُوحَى، وَفَرَضَ عَلَى فِي كُلِّ يَومٍ وَلَيلَةٍ خَمسِينَ صَلَاةً، فَنَزَلتُ حَتى انتَهَيتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قَالَ: قُلتُ: خَسمسِينَ صَلَاةً فِي كُلّ يَومٍ وَلَيلَةٍ، فَقَالَ: ارجِع إِلَى رَبُّكَ فَاسأَلهُ السَّحْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُعِلِّقُ ذَلِكَ، فَإِنَّى قَد بَلُوتُ بَنِي إِسرَايِّيلَ وَخَبَرتُهُم، قَالَ: فَنرَجَعتُ إِلَى رَبِّي فَقُلتُ لَهُ: رَبِّ خَفِّف عَن أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنْى خَمسًا فَرَجَعتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: مَافَعَلتُ فَقُلتُ: حَطَّ عَنْى خَمسًا، قَالَ: إِنَّ أَمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارجِع إِلَى رَبُّكَ فَاسِأَلَهُ التَّحْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، فَلَم أَزَل أَرجِعُ بَينَ رَبِّي وَبَينَ مُوسَى عَلَيهِ السكام فينخط عَني خمسًا خَمسًا حَتى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ هِي خَمسُ صَلُوَاتٍ فِي كُلِّ يَومٍ وَلَيلَةٍ، بِكُلِّ صَلاةٍ عَشرٌ، فَتِلكَ خَمسُونَ صَلاةً، وَمَن هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَكُم يَعمَلهَا كُتِبَت لَهُ حَسَنَةً فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَت لَهُ عَسْرًا، وَمَن هَمْ بِسَيْنَةٍ وَكُم يَعمَلهَا لَم تُكتَب لَهُ شَيئًا، فَإِن عَمِلَهَا

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ المرمتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

كُتِبَت سَيِّئةً وَاحِلَه أَه فَنَزَلتُ حَتَّى انتَهَيتُ إِلَى مُوسَى فَأَخبَرتُهُ فَقَالَ ارجع إلَى رَبُّكَ فَاساً لهُ التَّخفِيفَ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ رَجَعتُ إِلَى رَبِّى حَتَّى استَحيَيتُ،،(100)

ترجمه: حضرت الس رضى الله نعالى عنه من روايت ب- كدرسول الله من الله عنه في الم ارشادفرمایا:,,میرے پاس براق کولایا گیا بیا کیا سفید جانورتھا گدھے۔ اونچا اور خچرے چھوٹا تھا۔ اپناقدم وہان رکھتا تھا جہاں نظر پڑتی تھی، لیں بیں اس پرسوار ہوااور بہ جانور مجھے لے کر چلا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا۔اور میں نے جانور کواس حلقہ سے باندھ دیا جس حلقہ سے انبیاء کرام باندھا کرتے تھے۔ پھر میں بيت المقدس ميں داخل موا اور دور كعت تمازير هيء بھر ميں وہاں سے تكانو جبرائيل امین (علیہ السلام) میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دودھ کا لائے۔ میں نے دودھ کولیا۔ تو جرائیل (علیہ السلام) نے کہا کہ آپ نے فطرت سلیمہ کے

آپ من الله فرماتے ہیں کہ پھر جمیں آسان ونیا پر لے جایا گیا اور جبرائیل (علیہ السلام) نے دروازہ کھو لنے کو کہا ہو جھا گیاتم کون ہو؟ جبرائیل (علیہ السلام) نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام

<sup>(100)</sup>حواله: (مصنف ابن ابي شيبه، كتاب المغازى، حديث المعراج حين اسرى بالنبي، ج١١٠ ص١٧٧٦، الرقم: ٣٧٧٧٥، مكتبه رحمانيه لاهور)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> المدمن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

نے کہا کہ محمد (مَنْ ﷺ) بھر بوچھا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جرئیل (علیہ السلام) نے کہاہان ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں آدم (علیدالسلام) سے ملاء انہوں نے مجھے مرحبا لہا اور میرے لیے دعا کی۔ پھر تمیں دوسرے آسان کی طرف لے جایا گیا، جرائیل (علیہ السلام)نے دروازہ كھولنے كوكہا يوچھا كياتم كون ہو؟ جرائيل (عليه السلام) نے كہا ميں جرائيل مول- بوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جرائیل (علیہ السلام)نے کہا کہ محد (مَنْ يَعْلِمُ) كِير بِوجِها كِيا كيا ان كى طرف بهيجا كيا تها؟ جرائيل (عليه السلام)نے كہا ہاں ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا، تو میں اپنے دو خالہ زاد بھائی کی اور علیمی (علیما البلام) سے ملا ان دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور ميرك ليه دعاخير كي

پھرمیں تیسرے سان کی طرف لے جایا گیا۔ جرائیل (علیہ السلام) نے دروازه كھولنے كوكہا يوچھا كياتم كون ہو؟ جرائيل (عليه السلام)نے كہا ميں جرائيل ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جرئیل (علیہ السلام) نے کہا کہ محر (مَنْ يَثِيمًا) بَعِر بِوجِها كميا كيا ان كي طرف بهيجا كيا تها؟ جزائيل (عليه السلام)نے كها ہاں ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا، تو میں یوسف ( علیہ السلام) سے ملا اور انہیں توحسن کا ایک بڑا حصہ دیا گیا ہے، انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہااور دعاخیر کی ۔ پھر ہمیں چوہے آسان کی طرف لے جایا گیا،تو جرئیل (علیہ السلام) نے دروازہ کھولنے کو کہا ہوچھا گیاتم کون ہو؟ جرائیل (علیہ السلام) نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل (علیہ

السلام) نے کہا کہ محمد ( تَا اَلَيْلِمَ ) پھر پوچھا گیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جرائیل (علیہ السلام) نے کہا ہاں ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا، تو میری ملاقات ادریس (علیہ السلام) سے ہوئی انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعا خیرکی، پھر آپ مَا اَلَیْنَ فَر مایا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے ، و فعناہ مکانا علیا،۔

پھرہمیں پانچویں آسان کی طرف اُٹھایا گیا، جرائیل (علیہ السلام) نے دروازہ کھولنے کو کہا پوچھا گیا تم کون ہو؟ جرائیل (علیہ السلام) نے کہا میں جرائیل ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جرائیل (علیہ السلام) نے کہا کہ محمد (مثالیم) پھر پوچھا گیا کہ ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جرائیل (علیہ السلام) نے کہا کہ اس ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جرائیل (علیہ السلام) نے کہا ہاں ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا، تو میری ملاقات ہارون (علیہ السلام) سے ہوئی انہوں نے جھے مرحبا کہا اور دعا خیرکی۔

پھرہمیں چھٹے آسان کی طرف لے جایا گیا، جرائیل (علیہ السلام) نے کہا میں جرئیل کھولنے کو کہا بوچھا گیا تم کون ہو؟ جرائیل (علیہ السلام) نے کہا میں جرئیل ہوں۔ بوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جرائیل (علیہ السلام) نے کہا کہ محمد (مُنَافِیْنُم) پھر بوچھا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جرائیل (علیہ السلام) نے کہا میری بال ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا، تو یہاں میری ملاقات موئی (علیہ السلام) سے ہوئی انہوں نے جھے مرحباً کہا اور میرے لیے دعا خیر ملاقات موئی (علیہ السلام) سے ہوئی انہوں نے جھے مرحباً کہا اور میرے لیے دعا خیر کیا۔

چرہمیں ساتویں آسان کی طرف اُٹھایا گیا، جرائیل (علیہ السلام) نے دروازہ

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمرتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

كھولنے كو كہا يو چھا گياتم كون ہو؟ جرئيل (عليه السلام) نے كہا ميں جرئيل ہوں۔ یو چھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جرائیل (علیہ السلام)نے کہا کہ محر (مَنْ الْمِيْمَ) بِهِر يوچها كيا كيا ان كي طرف بهيجا كيا تها؟ جرائيل (عليه السلام) نے كہا ہاں ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا، تو اچا تک میری ملاقات ابراهیم (علیہ السلام) سے ہوئی وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹے ہوئے تھے اور بیروہ جگہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتے ہرروز داخل ہوتے ہیں جو پھر ووبارہ داخل ہیں ہوں گے۔

بھر جھے سدرہ استی پر لے جایا گیااس کے بیتے ہاتھی کے کانوں کی طرح اور · کیل منکوں کی طرح ہتھے۔ یس جب اس کو امر خداوندی نے جس طرح ڈھانینا تھا ڈ ھانپ لیا تو وہ منغیر ہو گیا۔ خلق خدامیں سے کوئی بھی اس کے دصف کو بیان کرنے کی طافت جیس رکھتا نبی اکرم مُنْ تَلِیم فرماتے ہیں پھر اللہ نتغالی نے میری طرف وی فرمائی جووی فرمائی اور مجھ پر ہردن رات میں پیچاس نمازیں فرض فرمائیں پھر میں وہاں سے ینچا یا بہاں تک کے موک (علیہ السلام) تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا آپ كرب في المت يركيافرض كياب

میں نے کہاہردن رات میں بچاس تمازیں فرض کی ہیں۔موی (علیدالسلام) في المين رب كى طرف والل جائية اوركى كاسوال يجيئ ، كونكه آب مَالْيَامُ كى امت اس كى طاقت نېيى ركھتى، كيونكه ميں نے بنى اسرائيل كوآ زمايا اور جانجا ہے۔ آب من الميلم فرمات بين من يحر الله تعالى كى بارگاه مين وايس لونا اور عرض كى ا\_ میرے پرددگارمیری امت پر تخفیف فر ماءتو الله تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم فرمادیں۔

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الم متن است وثرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

بجرموی (علیدالسلام) کی طرف وایس ہواتو انہوں نے یو جھا کیا کیا؟ میں کہا کہاللہ تعالی نے مجھے یانچ نمازیں جھوڑ دیں ہیں۔موی (علیہ السلام) نے کہا آپ کی امت اس کی (بھی) طافت نہیں رکھتی، پس آپ اینے برودگار کے پاس واپس جائے اور کی کا سوال سیجئے۔ پھر میں مسلسل اینے رب اور موی (علیہ السلام) کے درمیان مراجعت کرتار ہااوراللہ تعالی مجھے۔ یہ یانچ پانچ نمازیں کم فرما تار ہا۔ یہاں تك كهق تعالى نے ارشاد قرمايا اے محر (مَنْ يَنْفِيمَ) ہردن رات ميں يا جي نمازيں ہيں ہر نماز کے بدلے میں دی (گنا اجر) ہے ہیں بد (ثواب کے اعتبارے) پیاس نمازیں ہیں اور جو محص نیکی کا ارادہ کرئے لیکن نیکی نہ کرئے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔اور اگر وہ اس نیکی کوکر لے تو اس کے لیے دس نیکیاں کھی جائیں گی۔اور جو تحض برے کام کا ارادہ کرئے لیکن اس کو نہ کرئے تو اس پر پھی ہیں اور اگر برے کام کوکر لے گاتو ایک گناه لکھا جائے گا۔

پھر میں وہاں سے اتر ااور موی (علیہ السلام) کے پاس پہنچا اور میں نے ان کو ریہ بات بتائی توانہوں نے کہا آپ ایٹ رب کے پاس واپس جائے اور ایپے رب سے ا پی امت کے لیے تخفیف کا سوال سیجئے۔ کیونکہ آب منافیظم کی امت اس کی بھی طافت نبیل رکھتی۔ تو رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله على الله (نمازوں کی کی کے لیے) گیا ہوں اب جھے حیا آتی ہے۔ (کاش کہ نبی اکرم مناتیم كالمتى بهى حضور مَنْ يَنْيَمُ كَي حياكي وجهسة تمازي اداكياكريئ ،الله تعالى محصاورتمام بينماز يون كونماز برصنے كى توقيق عطافر مائے آمين بجاہ النبي الكريم الامين \_

ابوالاحمدغفرايه

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ المعنن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

# منرح: (غوثِ معظم رضالله عنه)

حضور الشخ سیدعبد القادر جیلانی رضی الله تعالی عنه خود فرماتے ہیں ،,کہ جب میرے نا ناحضور سید الانبیاء حضرت محرصطفیٰ نافیج کولا مکاں کی سیرے لیے بلایا گیا معراح کی رات، اور آپ نافیج سدرة استی پرجلوه فرما ہوے تو جرئیل امین ضہر کے اور دست بست عرض کی یا رسول الله نافیج اگر میں اس سے ذرا آگے برصوں تو جل جا وال گا۔ تو الله تعالی نے میری روح کواس مقام پر بھیجا تا کہ میں حضور نافیج سے جا وال گا۔ تو الله تعالی نے میری روح کواس مقام پر بھیجا تا کہ میں حضور نافیج سے فاکدہ حاصل کروں۔ تو میں زیارت مصطفیٰ نافیج سے مشرف ہوا اور نعمت عظی اور وراثت و خلافت سے نوازہ گیا۔ بعد میں مجھے براق کی جگہ کھڑا کیا گیا اور میرے جد امجد سیدعالم نافیج میری لگام اپنے دست مبارک میں پکڑ کر سوار ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ نافیج اور آپ نافیج اور آپ نافیج نے مجھے ارشاد فرمایا بیٹا امیرے بیقترم تمہاری گردن پر ہیں۔ اور تمہارے قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہیں۔ اور تمہارے قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہوں گے۔ (101)

نبی اکرم مُنَافِیْ اللّٰدتعالی کے فضل ہے جسمانی طور پر آسانوں کی سیر کے لیے گے اور بیصرف نبی اکرم مُنافِیْ کامجزہ و خاصہ ہے۔لیکن روحانی طور پر بعض اولیاء کی روحیں بھی آسانوں کی طرف جاتی ہیں جیسا کہ جھزت الشیخ سیدعبد القادر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے بارے گزرا۔

<sup>(101)</sup> حواله: (تىفىرىسى السخى اطرفى مناقب الشيخ عبد القادر اسيد عبد القادر اربلى اتر حمه محمد عبد الاحد قادرى، قادرى رضوى كتب خانه الاهور اص ٥٤٠)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> الممتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

### ،،احد متن است وشرح عبدالقادر،،

# اللہ: خشک درخت ہر ہے بھرے کرنا: کہ

# منتن (نبي اكرم مَنَافِيمً)

1: ,, عن أبى يزيد عن أبيه أن سلمان أتى ألنبى صلى الله عليه وسلم فقال: لمن أنت قال: لقوم قال: فاطلب إليهم أن يكاتبوك قال: فكاتبونى على كذا وكذا نخلة أغرسها لهم وأقوم عليها حتى تطعم قال: فحاء النبى صلى الله عليه وسلم فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر ابن الخطاب فأطعم النخل من سنته إلا تلك النخلة فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من غرسها قالوا: عمر ابن الخطاب فغرسها قالوا: عمر ابن الخطاب فغرسها قالوا: عمر من عرسها قالوا: عمر ابن الخطاب فعرسها قالوا: عمر من عامها، (102)

ترجمہ: حضرت ابویز بیدرضی اللہ تعالی عندا ہے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عند نبی اکرم مَثَاثِیْنِم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم مَثَاثِیْنِم نے فرمایا تم کسی کے غلام ہوتو انہوں نے عرض کی ایک قوم کا غلام ہوں آپ مُثَاثِیم نے فرمایا کہ ان کوکہو مجھے مکا تب کر دو، حضرت سلمان فارسی رضی

<sup>(102)</sup> حواله: (سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد، جماع ابواب معجزاته في اشجار، باب الحامس، ج٩، ص٢، ٥، مكتبه نعمانيه محله جنگي پشاور،)

الله تعالی عندنے عرض کیا کہ انہوں نے مجھے اس بات پر مکا تب بنادیا کہ بیں ان کے کے اتن محجوروں کولگاؤ پھروہ پھل لے آئیں۔ تو نبی اکرم مَنْ تَغِیْم آئے اور محجوروں کو لگایا لیکن ایک تھجور کوحضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند نے لگایا،تو سوائے حضرت عمر والی تھجور کے تمام تھجوروں نے ایک سال میں ہی کھل دے دیا،تو نبی اكرم مَنَا يَنْهُم سنة بوجهاال محجوركوك في لكايا تفاصحابه في عرض كيا ال كوحضرت عمر بن خطاب (رضى الله تعالى عنه) نے لگایا تھا۔ تو نبی اکرم مَنَا تَیْلِ نے اس کواپیے ہاتھ سے لگایا تو وہ بھی اسی سال کھل دار ہوگئے۔

2 : بى اكرم مَنَا يَنِيَّا يَهِ اللِي تَحْور كے بینے كے ساتھ تیك لگا كرخطبہ دیا كرتے تھے جب منبر بن گانو وه مجور کا تنائی اکرم مَنَّافِیم کفراق میں رونے لگا۔

,,أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ حِينَ سَمِعَ حَنِينَ الحِذْعِ رَجَعَ إِلَيهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيهِ وَقَالَ: احتر أَن أَغرِسَكَ فِي المَكَانِ الَّذِي كُنتَ فِيهِ فَتَكُونَ كَمَا كُنتَ وَإِن شِيتَ أَن أَغْرِسَكَ فِي الجَنَّةِ فَتَشرَبَ مِن أَنْهَارِهَا وَعُيونِهَا فَيَحسُنَ نَبتُكَ وَتُثمِرَ فَيَأْكُلَ أُولِيَاءُ اللَّهِ مِن ثَمَرَتِكَ وَنَهِ حَلِكَ فَعَلَتُ فَزَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَفُولُ لَهُ: نَعَم قَد فَعَلتُ مَرْتَينِ . فَسَأَلَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: احْنَارَ أَن أَغْرِسَهُ فِي الْجَنَّةِ،، (103)

ترجمه: جب بى اكرم مَا يَقِيمُ في الن كرون في أوازكومنا آب مَا يَعْظِمُ الله ك

(103) حواله: (دارمي شريف، باب ما اكرم الله النبي مُؤَاثِينًا من حنين المنبر، ج١، ص ١٧٨٠)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ إِحمِ مَنْ است وتُر ح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

پاس آئے اور اس پر اپنا مقد س دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ بچھے اختیار ہے جا ہے تو میں کچھے اُس جگہ دلگا دیتا ہوں جہاں پر تو پہلے تھا تو اُس طرح ہرا بھرا ہوجائے اور اگر چاہے تو میں تھے جنت میں لگا دیتا ہوں تو اس کی نہروں اور چشموں سے سیر اب ہو، تیری اچھی نشو ونما ہوا ور تجھ پر پھل آئیں اور تیرے اس پھل اور کھجوروں کو اللہ تعالیٰ کے ولی تناول کریں تو میں یہ بھی کر دیتا ہوں؟ روای کہتے ہیں کہ میں نے نبی اگرم ظاہر ہے یہ بھی سنا کہ آپ ظاہر کے فرمایا کہ اس مجور کے تنے نے عرض کی یا رسول اللہ ظاہر آپ ایسانی کریں، نبی اکرم ظاہر ہے حرض کیا گیا اس نے کیا اختیار رسول اللہ ظاہر آپ ایسانی کریں، نبی اکرم ظاہر کے میں اس کو جنت میں لگا دوں۔

کیا تو آپ نے فرمایا اس نے اس بات کو اختیار کیا کہ میں اس کو جنت میں لگا دوں۔

منسرح: (غوث معظم رسى الله عنه)

خبردی ہم کوشنے ابوالفرج حسن بن محمد بن احمد دیرہ بھری نے کہا کہ میں نے شخ ابوالعباس ہم کوشنے ابوالفرج حسن بن محمد بن احمد دیرہ بھری نے کہا کہ میں نے شخ ابوالعباس احمد بن مطبع بن احمد باجرانی سے سنا کہا کہ میں نے شخ صالح ابوالمظفر اساعیل بن علی بن سنان ممیری زریرانی سے سناوہ نیک شخ سے ،اورشخ پیشواعلی بن بن الہیتی کی صحبت میں رہ بھے تھے کہا کہ شخ سردارعلی بن الہیتی جب بیار ہوتے تو بسااوقات میری زمین کی طرف جو کہ زریران میں تھی تشریف لاتے اور وہاں کئی روز میری زمین کی طرف جو کہ زریران میں تھی تشریف لاتے اور وہاں کئی روز میری زمین کی طرف جو کہ زریران میں تھی تشریف لاتے اور وہاں کئی روز

ایک دفعہ آپ وہیں بیار ہوئے تب ان کے پاس میرے سید شیخ محی الدین عبدالقادر ؓ بغداد سے عیادت کے طور پرتشریف لائے دونوں حضرات میری زمین پر جمع ہوئے اس میں دو تھجوریں تھیں جو کہ جارسال سے خشک تھیں ان کو پھل نہ آتا تھا ہم نے ارادہ کیا کہان کوکاٹ دیں۔

تب شیخ عبدالقادر رضی الله تعالی عنه کھڑ ہے ہوئے اور ان میں سے ایک کے ینچے وضوکیا اور دوسری کے ینچے دونفل پڑھے تب وہ سرسبز ہوگئیں ان کے پتے نکل آئے اور اس ہفتہ میں ان کا کھل آگیا حالا تکہ ابھی تھجوروں کے پھل کا وقت نہ آیا تھا میں نے چھے مجوری اپنی زمین کی لے کرحضرت شیخ کی خدمت میں حاضر کیں آپ نے اس میں سے کھائیں اور مجھ کو کہا اللہ نتعالیٰ تمہاری زمین تمہارے درہم تمہارے صاع اوردوده میں برکت دے۔ (104)

سوتهی ہوئی کھیتیاں ہری کر اے ابر سخائے غوٹ اعظم نی اکرم من النظام کے دست مبارک میں کتنی برکت ہے کہ آپ منافظ کے محوروں كولگايا تو وه اس سال ميں برس موكر پيل بھى دينے لگيس معلوم ہوا كه آپ مَالْيَنْتِمْ خشک درخنوں کو ہرا بھرا کرنے کی طافت رکھتے ہیں اور اس کی تصریح دوسری حدیث میں ملی ہے کہ آپ نے مجور کے ایک خٹک نے کو جنت میں لگا دیا اور جیبا کہ نی اكرم ملائيل في خود فرمايا كه توجنت ميں برا بحرا موگا۔ تو بماراعقيده ہے كه جيباني اكرم من الله اليابي موكاراورطايري طور يراب من الله كابيم بحزه آب

(104)حواله:(بهجة الاسرار و معدن الانوار،ابو الحسن على بن يوسف الشطنوفي عليه الرحمة،مـ وسسة الشرف،الاهـور پــاكستان،ص ٩١، ٢٢ سيرت غوثِ اعظم،علامه عبد الرحيم خان،قادری رضوی کتب خانه،لاهور،ص۲۰۱،۲۰۰۰ میلاسیرتِ غوثِ الثقلین،مولانا محمد ضیاء الله قادری اشرفی،قادری کتب خانه، سیالکوت،ص ۱۹۹)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الم متن است وترح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

مَنْ اللّٰهِ کے بیٹے حضرت سیدعبد القادر رضی اللّٰد نعالیٰ کے ہاتھ سے بطور کرامت ظاہر ہوا۔ جبیبا کہ گزرا۔

، ، احد متن است وشرح عبدالقادر ، ،

اوراعلیٰ تو فرمائے ہیں کہ فوٹ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف بیا ختیا رہیں کہ بیہ ظاہری درختوں کو ہرا بھرا کر دے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت ومعرفت کے درختوں کو بھی اُگاتے ہیں، سنے میرے مرشد کے حشق صاحب بغداد کا خراج عرض کرتے ہیں۔

شجروسروسہی کس کے اُوگائے؟ تیرے معرفت بھول سہی کس کا کھلا یا تیرا

الله: باته سي شفادينا: ١٠٠

منسن (نبي اكرم مَنْ يَيْمُ)

نبی اکرم مَنْ النّهُ کَوَ اللّه تعالی نے ایسے ہاتھ مبارک عطافر مائے تھے کہ جب کسی بیار کو آپ مَنْ اللّه علی لگ جاتی تو اس کو بفضل خدا شفامل جاتی ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو نبی اکرم مَنْ النّهُ اللّه کے بجین میں لوگوں کو شفا دینے کے متعلق ہے مقصد بیہ کہ جس کا بجین لوگوں کو شفاد ہے اس کے شباب کا عالم کیا ہوگا؟؟؟

روعس حليمة رضى الله تعالى عنها قالت لما دخلت به الى منزلى لم بنق منزل من منازل بنى سعد الاشممنا به ريح المسك والقيت محبته واعتقاد بركته في قلوب الناس حتى ان احدهم كان اذا نزل به

争使争使争使争使争使与全地的一下。前了了到时间几个争使争使争使争使争使争使

اذى فى جسده اخذ كفه تَاتَيْمُ في ضعها على موضع الاذى فيبرأ باذن الله تعالى سريعا وكذا إذا اعتل لهم بعير او شاة (105)

ترجمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نبی اکرم سکھٹے کے لئے کاراپنے گھر میں داخل ہوئی تو بن سعد کے ہر گھر سے ہم نے مشک جیسی خوشبو کوسونگھا،اورلوگوں کے دلول میں نبی اکرم سکھٹے کا کھجت اور آپ سکھٹے کا سے برکت کاعقیدہ (قدرتی طور پر) پختہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ جب کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ حضور سکھٹے کی (نتھی) ہمٹیلی کو پکڑتا اور تکلیف والی جگہ پر اس کورکھتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تکلیف جلدی سے دور ہوجاتی تھی۔اورا گر اس کورکھتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تکلیف جلدی سے دور ہوجاتی تھی۔اورا گر اس کورکھتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تکلیف جلدی سے دور ہوجاتی تھی۔اورا گر اس کورکھتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تکلیف جلدی سے دور ہوجاتی تھی۔اورا گر

## مترح: (غوث معظم رمني الله عنه)

الله جہ خبر دی ہم کوابوعبداللہ محمہ بن خصری حینی موسلی نے ۱۷۰ ہیں کہا خبر دی ہم کو میرے باپ نے ۱۲۲ ہیں کہا کہ میں نے سیدی شخ محی الدین عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فدمت تیرہ سال کی ہے۔اور آپ کی بہت می کرامات دیکھی ہیں منجملہ ان کے بید کہ جب تک اطباء کسی مریض کے علاج سے عاجز آتے۔ تو وہ آپ کی فدمت میں لایاجا تا تھا آپ اس کے لیے دعاما نگتے تھے اس پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ آپ کہ شدمت میں لایاجا تا تھا آپ اس کے لیے دعاما نگتے تھے اس پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ آپ آپ کے سامنے کھڑ اہوجایا کرتا تھا فدا کے تکم سے تندرست ہوجایا کرتا تھا اور ہمیشہ

(105)-حواله:(امام يوسف بن اسماعيل النبهاني،متوفى ش<u>١٣٥</u>٥ جامع المعجزات، قسم ثاني،الباب الثالث ص، ١٩١،قديمي كتب خانه) آپ کے پاس سے آکر وہ جلد تندرست ہوجاتا تھا ایک دفعہ آپ کی خدمت میں سلطان مستجد کا قریبی رشتہ دار لایا گیا جس کو استنقا کا مرض تھا اس کو ببیٹ کی بیاری تھی (استنقا وغیرہ) تب آپ نے اس کے بیٹ پر ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ خدا کے تھی (استنقا وغیرہ) تب آپ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ خدا کے تھی سے لاغر ببیٹ ہوکر کھڑ اہو گیا۔ گویا کہ اس کوکوئی بیاری نتھی۔ (106)

بہتان اللہ ، اللہ والوں کے ہاتھوں کولوگ اسی کے بوہد دیتے ہیں کہان کے ہاتھوں کے ہاتھوں کے ساتھ ہمارے لب مس کر جائیں اور ان کی برکت ہمارے دل کی بیار یوں کوشفا دے واور ولی بیار یوں کوشفا دے واور ان ہاتھوں کا کیا کہنا کہ نبی کے ہاتھ میں بھی شفا ہے اور ولی کے ہاتھ میں بھی شفا ہے اور ولی کے ہاتھ میں بھی۔

،، احدمتن است وشرح عبدالقادر،،

الله: است ما توركو چسب كرنا: ١٦٠

منسن (ني أكرم مَالَيْم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہ ایک آدمی نبی اکرم ملاقیم کے عنہ مصرت ابو ہریرہ والورعرض کیا یا رسول اللہ ملاقیم میری اونٹنی بہت سست اور کم خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا یا رسول اللہ ملاقیم میری اونٹنی بہت سست اور کم

(106) حواله: (به حة الاسرار و معدن الانوار، ابو الحسن على بن يوسف الشطنوفي عليه الرحمة سؤسسة الشرف، لاهور باكستان، ص ٢٩، ١٩٠ قد العواهر في مناقب الشيخ عبد القدادر، ترجمه علامه محمد عبد الستارقادرى، اكبر بك سيلرز، لاهور، ص ٢١٠، ١٢٠ سيرت غوث اعظم، علامه عبد الرحيم حان، قادرى رضوى كتب خانه، لاهور، ص ٢٠، ١٢٠ سيرت غوث النقلين، مو لانا محمد ضياء الله قادرى اشرفى، قادرى كتب خانه، سيالكوث، ص ٢٠١٠)

رفتار ہے۔

,, فَـضَـرَبَهَا بِرِجلِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ: فَوَالَّذِى نَفسِى بِيَدِهِ لَقَد رَأَيتُهَا تَسبِقُ القَائِدَ،،،(107)

ترجمہ: تو نبی اکرم مَنْ النَّیْمُ نے اپنے پاول ہے اس اونٹی کو تھوکر لگائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ خدا کی شم جس کے قبضہ قدرت ہیں میری جان ہے اس کے بعد وہ البی تیز ہوگئی کہ کسی کو اپنے آگے نہ بڑھنے دیتی تھی۔ اس کے بعد وہ البی تیز ہوگئی کہ کسی کو اپنے آگے نہ بڑھنے دیتی تھی۔ اس کے متعلق اور بھی بہت مجزات ہیں صرف اسی پراکتفاء کرتا ہوں ، ابوالاحم غفرلہ،

تشرح: (غوی معظم رض الدیس) حضرت ابوحف عمر بن صافح حدادی اپنی کمزور الغرافی نی کرور الغرافی کی می می الفرافی کی کرور الغرافی کی حامر در بارہوئے اور عرض کیا کہ جج بیت اللہ شریف کا ارادہ رکھتا ہوں محرمیری بیافی بہت کمزور ہے جس سے سفر طے کرنا مشکل ہے اور اس کے علاوہ نہ تو دوسری اونٹنی بہت کمزور ہے جس سے سفر طے کرنا مشکل ہے اور اس کے علاوہ نہ تو دوسری اونٹنی ہے اور نہ بی پیسے ہیں کہ خرید سکوں، حضور کوئی تدبیر فرما دیں آپ نے اس نخیف اونٹنی کی بیشانی پر اپنا دست مبارک رکھ دیا بس پھر کیا تھا اس وقت وہ اونٹنی تندر ست و تیز رفنارہ وگئی اور ساری اونٹنیوں سے آگے چلنے گئی۔ (108)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمين است وشرح عندالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

<sup>(107)-</sup>واله: (السنن الكبرئ للبيهقي، كتاب الصداق، باب ما يستحب من القصد في الصداق، ج٧، ٣٨٤، الرقم ٤ ١٤٣٥)

<sup>(108)</sup> حواله: (سیرت غوث اعظم،علامه عبد الرحیم خان،قادری رضوی کتب خانه، لاهور،ص ٤ - ٢، ٢٠٨٠ سیرت غوث المتقلین،مولانا محمد ضیاء الله قادری اشرفی،قادزی کتب خانه، سیالکوٹ،ص ۸۵۱۰)

مریدوں کوخطرہ نہیں بحرغم سے کہ بیڑے کے بیں ناخداغوث اعظم ماحم متن است وشرح عبدالقادر،

المنام كائنات كامشابده: ١

منسن (نبي أكرم من اليلم)

1: , عَن تَوبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ وَرَى لِى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ وَرَى لِى الْأَرْضَ فَرَأَيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِى سَيَبلُغُ مُلكُهَا مَا زُوِى لِى اللهُ عَن اللهُ عَمْلَ وَالْأَبيَضَ وَإِنِّى سَأَلتُ رَبى زُوى لِى مِنهَا وَأَع طِيتُ الكُنزينِ الْآحمَرَ وَالْآبيَضَ وَإِنِّى سَأَلتُ رَبى زُوى لِى مِنهَا وَأَع طِيتُ الكُنزينِ الْآحمَرَ وَالْآبيَضَ وَإِنِّى سَأَلتُ رَبى لَلْهُ لِللهُ يَسَلَّطُ ، (109) فَه لِكُهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَن لَا يُسَلِّطُ ، (109)

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بی اکرم طافی افرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے لیے زمین کوسمیٹ دیا پس میں نے اس کے مشرق ومغرب کو دیکھا کیا اور بے شک میری امت کی بادشاہی وہاں تک جائے گئی جہاں تک میرے لیے زمین کوسمیٹا گیا اور مجھے دوخرز انے دیے گئر خاور سفید اور میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ میری امت کو قط سالی سے ہلاک نہ فرمائے اور نہ ہی ان پر کسی کو مسلط کرئے۔

<sup>(109)-</sup>واله: (مسلم شريف، كتاب الفتن و اشراط الساعة، باب هلاك هذه الامة بعضهم ببعض، ج٤، ص٥١٢٢، الرقم ٢٢٢٩)

2: , , عَسِ ابسِ عُسمَ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهُ رَفَعَ لِى الدُّنيَا فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَايَّنْ فِيهَا عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهُ رَفَعَ لِى الدُّنيَا فَأَنَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّى هَذِهِ ، ، (110) إلَى يَومِ القِيَامَةِ كَمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّى هَذِهِ ، ، (110) ترجمہ: حضرت ابن عمررض الله تعالى عنها فرماتے بیں کہ نبی اکرم و نے فرمایا الله ترجمہ: حضرت ابن عمروض الله تعالى عنها فرماتے بیں کہ نبی اکرم و نے فرمایا الله نے میرے لید نیا کو اُنھادیا ہے بین اس کواور جو پچھاس بین ہونے والا ہے ابنی اس

منرح: (غوث معظم مني الأمنه)

متقبلي كي طرح و تكيور بابول\_

المرحضرت في سيدعبد القادر عليه الرحمة فرمات بيل. نظرت إلى بكاد الله جَمْعًا

كَخُرُدُلَةٍ عَلَى حُكُمِ البِّصَالِ

یعن اللہ کے تمام شہروں کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں، جیسے رائی کا دانہ اپنی تھیلی پراس سے معلوم ہوا کہ سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظروں سے کا سکا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں، حضرت احمدا کبررفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کامل کی تعریف فرماتے ہیں کہ دنیا بھر میں کوئی ایک وانہ زمین سے اُگے یا کوئی پیۃ درخت کا سبر ہو بندہ کامل کی نظروں سے فی نہیں ہوتا تو پھرتا جدارولا بیت سرکار بغدادگی نگا ہوں سے کوئی ذرہ

<sup>(110)</sup> حواله: (كتاب الفتن لنعيم بن حماد ٢٢٨ ه، ما كان من رسول الله مَّالَّةُ مَّ النَّهُ مَّالَّةً مَا ....، ج١، ص٢١، ٢٢ مَلَا على من رسول الله مَّلَا الله مَّلَا الله مَّلُولُمُ من رسول الله مَّلَا الله من المحلمة من ٢١٠، من عمر بن خطاب، ج١٠، ص٢١، ملاحلية الاولياء، حدير بن كريب، ج١، ص١٠١)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر من است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

كيونكر بوشيده رهسكتا ہے۔ (111)

معلوم ہوا کہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے کا تنات کی کوئی چیز پوشیدہ ہیں،۔ ماحد متنن است وشرح عبدالقادر،

الكام بلتا: ١٠٠٠ مين أنااورنا كام بلتا: ١٨٠٠

منن : (نبي أكرم مَعْظِم)

, عن أبو بكر الصديق رضى الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيًا ولم أر معه أحدا فقلت: يا رسول الله ما الذي تدفع قال: هذه الدنيا مثلت لى فقلت لها إليك عنى ثم رجعت فقال: إن أفلت منى فلن ينفلت منى من بعدك، (112)

<sup>(111)</sup> حسوالسه: (ميسرت غوثِ اعظم، علامسه عبد الرحيم حمان، قدادری رضوی كتب، خانه، لاهور، ص ۲۲۱) حدوالسه: (ميسرت غوثِ اعظم، علامسه عبد الرحيم حمان، قدادی وضوی كتب،

<sup>(112)</sup> حواله: (سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد، حماع ابواب معجزاته في رويته المعاني ....، باب الخامس في رويته الدنيا والسماع كلامها، ج١٠ ص٧، مكتبه نعمانيه محله حنگي پشاور،)

مَنَا اللَّهُمْ آپ کس چیز کودور فرمارے بیل فرمایا: بیددنیا ہے جومیرے پاس ایک صورت میں گئی ہے میں نے اسے کہا کہ مجھے سے دور ہوجا وہ پھر آئی اور کہتی ہے اگر چہ آپ مَنَا اَلْہُ مِحْمَد سے دور ہو جا کہ بید آنے والے میری قید میں آپ مَنَا اَلْهُ مُحَمَد سے دور ہوگے بیل کیک آپ مَنَا اَلْهُ مُحَمَد مِنَا اَلْهُ مُحَمَد مِن وَر ہوگے بیل کیک آپ مَنَا اَلْهُ مُحَمَد مِن وَر ہوگے میں کی میری قید میں رہیں گے۔

منمرح: (غوث معظم رسى الأمنه)

حضرت يشخ السيدعبدالقادر رضى اللدنعالي عنه فرمات بين

میں تین دن سے لے کر چالیس سال ایسے حال میں گزار دیتا تھا کہ میں پچھنہ کھا تا تھا میر سے سامنے نیندشکل بن کرآتی تب میں اس پر چلاتا تھا وہ تو چلی جاتی تھی دنیا اور اس کی خوبصورتی اور اس کی خواہشات انچھی اور بری صورتوں میں میر سے سامنے آتی تھیں پھر میں ان پر چلاتا تھا تب وہ جلی جاتی تھیں۔(113)

معلوم ہوا کہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو دنیا کسی قتم کا کوئی دھوکہ ہیں دے سکتی کیونکہ اللہ کے دنیا کے مکر وفریب سے خوب آشنا ہوتے ہیں۔

یونکہ اللہ کے دلی دنیا کے مکر وفریب سے خوب آشنا ہوتے ہیں۔

"احم متن است وشرح عبد القادر،،

الله: مرد کوزنده کرنا: الله

منتن : (ني اكرم نظف) ني اكرم نظفاً كے مردوں كوزندہ فرمانے ير يہلے

(113) حواله: (بهسمة الاسرار و معدن الانوار، ابو المحسن على بن يوسف الشطنوني عليه الرحمة، مؤسسة الشرف، لاهور پاكستان، ص ١١٨٠)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمتن است وشرح عيرالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

بھی ہم بیان کر چکے ہیں پھر بیان کرتے ہیں۔ایک بارنی اکرم مَن ﷺ نے ایک آ دمی کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا۔

, لا اومن بك حتى تحيى لى ابنتى فقال النبى مَنْ الله ارنبى قبر ها فاراه فقال مَنْ الله على الله فقال مَنْ الله الله الله الله فقال مَنْ الله عديك فقال الله الله الله الله عديل فقال الله خيراً الى من ابوى و وجدت الله خيراً الى من ابوى و وجدت الآخرة لى خيراً من الدنيا،، (114)

ترجمہ: کہ میں اتن دیر تک ایمان نہ لاؤں گاجب تک آپ میری بیٹی کو زندہ نہیں فرما دیتے۔ نبی اکرم منافی نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ اس نے قبر دکھائی آپ مایا ہے اس کی قبر دکھاؤ اس نے قبر دکھائی آپ مایا ہے فلائد تو اس بیٹی نے پکارایار سول اللہ منافیل میں حاضر ہوں تو پھر نبی اکرم منافیل نے فرمایا کیاتم پند کرتی ہوکہ تم داپس آجاؤ؟؟ تو اس نے عرض کی نہیں یارسول اللہ منافیل میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ماں باب سے بہتر پایا ہے اور آخرت کو دنیا ہے بہتر پایا ہے۔ آخرت کو دنیا ہے بہتر پایا ہے۔

دوسری حدیث بھی سنیے۔

,, كعب بن مَالَكُ قَالَ أَتَى جَابِر بن عبد إلله رَسُولَ الله صلى الله على الله عليه الله عليه وسلم فَرَأى وَجهه متغيرا رَجَعَ إِلَى امرَأَته وَقَالَ قد رَأَيت وَجه رَسُولَ الله عسلم الله عَلَيهِ وَسلم متغيرا وَمَا أَحسبهُ إِلَّا من الجُوع رَسُولَ الله عسلى الله عَلَيهِ وَسلم متغيرا وَمَا أَحسبهُ إِلَّا من الجُوع

(114) حواله: (حمحة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين، الفصل الثاني في بعض من احيا هم الله لاحله مُنْ التَّهُ على العالمين في معجزات سيد المرسلين، الفصل الثاني في بعض من احيا هم الله لاحله مُنْ التَّهُ على العالمين في محتبه رحمانيه لاهور،)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ إحمين است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

فَهَل عندك من شَىء قَالَت والله مَا لنا إلَّا هَذَا الدَّاجِن وفضلة من زَاد فسذبسحت الذَّاجِن وطحنت مَا كَانَ عِندهَا وخبزت وطبخت ثمَّ ثردنا فِي جَفْنَة لَنا ثُمَّ حملتها إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيهِ وَسلم فَقَالَ يَا جَابِر اجِمَع لَى قُومَكَ فَأَتَيته بهم فَقَالَ ادخلهم عَلَى إرسَالًا فَكَانُوا يَأْكُلُون فَإِذَا شبع قوم خرجو وَدخل آخَرُونَ حَتَى أَكُلُوا جَمِيعًا وَفضل فِي الجَفنَة شبه مَا كَانَ فِيهَا وَكَانَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيهِ وَسلم يَقُول لَهُم كلوا وَلَا تكسروا عظما ثمَّ أنه جمع العِظام فِي وسط البَحَفْنَة فَوضِع يَده عَلَيهَا تُمَّ تكلم بِكَلام لم أسمعهُ فَإِذا الشَّاة قد قَامَت تنفض أذنيها فَقَالَ لَى خُذ شَاتك فَأتيت امرَأتي فَقَالَت مَا هَذِه قبلت هَلِه وَالله شاتنا الَّتِي ذبحناها دَعَا الله فأحياها لنا قَالَت أشهد أَنْه رَسُولِ اللهُ،،(115)

ترجمه: حضرت كعب بن ما لك رضى الله نقالي عنه فرمات بين كه حضرت جابر رضي الله تعالى عنه ني اكرم مَالِينًا كي خدمت مين حاضر موية تو آب مَالِينًا كا چره مبارك متغير بإيا، ميد مكهكراى وفت اين گھر جلے گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا كه میں نے نی اکرم منافظ کا چیرہ منتقرد مکھا ہے۔اور میرا خیال ہے کہ آپ منافظ کا چیرہ بھوک کی وجہ سے متغیر ہے، کیا تیرے پاس کھموجود ہے؟؟ زوجہ نے عرض کی واللہ

<sup>(115)</sup> حواله: (خصائص كبرى، باب معجزاته في ضروب الحيوانات، ج٢، ص١١١، مكتبه رحمانيه لاهورء)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

اس بكرى اور بيجے ہوئے آئے كے علاوہ ليجھ بيس حضرت جابر رضى الله تعالى عندنے اسی وقت بکری کوذن کر دیا اور فر مایا که جلدی جلدی گوشت اور رو ثیان تیار کرو، ـ جب کھانا تیار ہو گیاتو ایک برے پیالے میں رکھ کرحضور مناتیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھا نامیشِ خدمت کیا۔ تو نبی اکرم مَنَاتِیْنِ نے فرمایا کہ اے جابرایی قوم کومیرے پاس جمع کرو، پس میں لوگوں کو اکٹھا کر کے حضور من الیکی خدمت میں لے آیا، آپ منافق نے فرمایا ان کو جدا جدا ٹولیاں بنا کرمیرے یاس بھیجے رہواسی طرح وہ کھانے لگے جب ایک ٹولی سیر ہوکر چلی جاتی تو دوسری آ جاتی ، بیہاں تک کہ سب کھا چکے اور پیالے میں اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا نبی اکرم مٹائیلِم فرماتے کہ کھا و اور ہڑی نہ توڑو۔ پھر آب من اللہ نے پیالے میں ہڑیوں کوجمع کیا اور اپنا ہاتھ مہارک رکھا اور پھی پڑھا، جسے میں نے ہیں سنا، اچا تک وہ مکری کان جاڑتے ہوئے اُٹھ کھڑی موئی،آپ مناتیا نے مجھےفر مایا اپن بری لے جا، میں بری کواپن زوجہ کے پاس لے آیا، وہ بولی میکیا ہے؟؟ میں کہا واللہ مید ہماری وہی بکری ہے جس کوہم نے ذریح کیا تھا۔رسول الله من فی عاصد الله تعالى نے اسے زندہ كرديا ہے بيان كرآ بى كى زوجهن كهامين كوابى دين مول كدوه (ني اكرم مَنْ اللَّهِ الله تعالى كرسول بين \_

مترح: (غوت معظم رضي الله منه)

خبردی ہم کوابوالفتوح عبدالملک بن محد بن عبدالمحودر بعی واسطی نے کہا کہ میں نے سے صالح بقیۃ السلف ابوالغرائم مقدام بن صالح بطائحی ثم البغدادی علیہ الرحمة سے وہاں پر سناوہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے شیخ ابوالعباس احمد بن ابوالحسن رفاعی علیہ

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

الرحمة سے سناوہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے مامول میٹنج منصور علیہ الرحمة سے سناوہ کہتے متھے کہ پہلے میں نے شیروں اور سانیوں کو جنگل والوں کے لئے ذکیل کیا وہ شخ ابو بر بن ہوار ہیں اس کا سبب میہ ہوا کہ انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ جنگلوں ہے نکل كرشيرول ميں سكونت اختيار كريں پس ان كوسانپوں شيروں پرندوں جنوں نے كھيرليا اورخدا کی شم دلا کر بیالتجا کی که آپ ہم کوچھوڑ کرنہ جائیں تب آپ نے ان سے عہد و بیان لیا که آپ کے مرید اور دوست کو قیام تک تکلیف بنددیں اور بیر کہ جہاں تہیں ہوں ان کی اطاعت کریں جب تک دنیا قائم رہے

وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جنگلوں میں سے ایک عورت آئی اور کہنے گلی کہ ميرالز كانهرمين ڈوب گياہے اور اس كے سوامير ااور كوئى بيٹانېيں اور بيں خداكی شم كھا كركہتے ہوں كماس نے تم كوطافت دى ہے كمير كے بيٹے كوآپ پھرمير كے باس لوٹا دیں اور اگرائب ایسانہ کریں گے تو میں قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف شکایت کرول گی۔ میں کہول گی کہ میرے رب میں نے ان کے پاس افسوس سے آئی تھی اور بیمیرے افسوں کودور کرسکتے تھے لیکن انہوں نے ایسانہ کیا۔

تب آپ نے سرنیجا کیا اور فرمایا کہ جھے دکھلا کہ تیرا بیٹا کہاں غرق ہواوہ آپ کو كركنارك يرانى توديك كراس كابيا بانى يرمرده تيرر باب يحري وضى الله تعالى عنه پانی میں تیرکر دہاں تک پہنچے اور اس کو اسپنے کندھے پراٹھالا کے اس کی ماں کو دے کرفرمایا کہ لے اس کومیں نے زندہ پایا ہے وہ گئی ایسے حال میں کہ بچہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا گویا کہ بھی اس کو پھے ہوا ہی ہیں تھا۔

ایک دوسری روایت میں بوں آیاہے کہ

٩ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ أَلَمْ مَا لَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اس کالڑکا دریا میں غرق ہوگیا تھا اس نے عرض کیا حضور میرالڑکا ڈوب گیا ہے اور جھے اتنا یقین ہے کہ آپ میر رے لڑکے کوزندہ کر کے جھے ملاسکتے ہیں تو سیدناغوث اعظم نے فرمایا اے بڑھیا گھر جا لڑکا گھر میں موجود ہوگا وہ آئی گرلڑکا موجود نہ تھا دوسری دفعہ پھر عورت دربارغوث میں آئی اور رونے گئی آ وزاری کی تو آپ نے پھر فرمایا گھر لوٹ جا لڑکے کوموجود پائے گی پھر وہ گئی تو لڑکا موجود نہ تھا۔ پھر وہ تیسری دفعہ روتی آہ جا لڑکے کوموجود پائے گی پھر وہ گئی تو لڑکا موجود نہ تھا۔ پھر وہ تیسری دفعہ روتی آہ وزاری کرتی ہوئی آئی تو سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ کیا اور اپنے سر مبارک کو ہلا یا پھر سرا ٹھا کرفر مایا گھر چلی جا تیرالڑکا گھر میں موجود ہوگا وہ عورت گھر آئی تو اس کا بیٹا گھر میں موجود تھا۔

کرری اور چلائی جس سے حاضرین کی طبیعت پریشان ہوئی آپ کی مجلس کے اوپر سے
گزری اور چلائی جس سے حاضرین کی طبیعت پریشان ہوئی آپ نے فرمایا کہ
اے ہوا! اسکے سرکو لے تب اسی وفت چیل زمین پرگری اور کا سرایک طرف گرا
پھرآپ نے اس کوایک ہاتھ سے اٹھا کر دوسراہاتھ اس پر پھیرا اور بسم الرحن الرحیم
پڑھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے تھم سے زندہ ہوگئی اور اڑگئی تمام لوگوں نے بہرامت
دیکھی۔ (116)

<sup>(116)</sup> حواله: (قبلائد البحواهر في مناقب الشيخ عبد القادر، ترجمه علامه محمد عبد الستارقادري، اكبر بك سيلرز، لاهور، ص ٢٠٠٠ منه الاسرار و معدن الاتوار، ابو الحسن على بن يوسف الشطنوفي عليه الرحمة، مؤسسة الشرف، لاهور پاكستان، ص ١٢٨،)

### ،،احدمتن است وشرح عبدالقادر،،

اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ سید نااشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال سے اللہ کی بناہ جب آ پ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجلال کی نظر ڈالتے ہیں تو پھروہ زندہ نہیں رہنا مرجا تا ہے، اور پھر مرکز بھی اسے آ رام نہیں آتا، بے چینی اور عذاب میں گرفتارر ہتا ہے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال خداوندی کے مظہر ہیں۔ عرض کرتے ہیں گرفتارر ہتا ہے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال خداوندی کے مظہر ہیں۔ عرض کرتے ہیں گرفتار رہتا ہے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال خداوندی کے مظہر ہیں۔ عرض کرتے ہیں گرفتار رہتا ہے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال خداوندی کے مظہر ہیں۔ عرض کرتے

الا مان قبر ہے اے غوت وہ نیکھا تیرا مرکجھی چین سے سوتانہیں مارا تیرا

الله المركب كى بركت سے بيارى كاختم بونا: ١٠٠

منتن : (نبی اکرم ظافیم) حضور ظافیم کے قدموں کی برکت سے بیڑب ، بدین، بناحضور ظافیم کے قدم کئے سے پہلے اُس قطعی آب وہوائی نہیں۔ وہاں کی آب وہوائی باہر کے آدمی کورائی بیس آتی تھی۔ جوآدمی باہر سے جاتا تھاوہ بمار ہو جاتا تھا مگر ہجرت کے بعد اس زمین پر جب حضور ظافیم کے قدم مبارک لگے تو وہ بماری والی زمین شفاوالی زمین بن گئی اور قیامت تک شفاء والی بی رہے گے۔ جبیا کما حادیث میں آتا کہ بن آکرم ظافیم نے ارشاد فرمایا ہے۔
کما حادیث میں آتا کہ بن آکرم ظافیم نے ارشاد فرمایا ہے۔

(117) حواله: (سبل الهدئ الرشاد في سيرة حير العباد، ج - ١، ص ٣٣٠ مكتبه نعمانيه محله حنگه بشاور،).

ترجمه: مدينه كاغبار كور هست شفاديتا ہے۔

اورايك حديث مين حضور مَنَافِيْكُمُ فرمات مِين بيل

,,والذي نفسي بيده إن في غبارها شفاء من كل داء،،(118)

ترجمہ: مجھے اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک

مدینه کے غبار میں ہر بیاری کی شفاہے۔

اوردوسرى روايت ميس يون تاب كرآب ماليفي ماياب

, والذي نفسى بيده إن تربتها لمؤمنة وإنها شفاء من الجذام،، (119)

ترجمہ: مجھے اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک مدینے کی مٹی امن والی ہے اور کوڑھ سے شفادینے والی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں۔

,,غبار المدينة يبرئ من الجذام،، (120

ترجمه: مديخ كاغبار جذام سينجات ديتا بـ

(118)-واله: (سبل الهدئ الرشاد في سيرة خير العباد، ج ، أ ، ص ، ٣٣، مكتبه نعمانيه محله حنگي پشاور،)

(119)حواله: (سبل الهدئ الرشاد في سيرة خير العباد، ج ١٠ ص ٣٣٠، مكتبه نعمانيه محله حنگي پشاور،)

(120) حواله: (سبل الهدئ الرشاد في سيرة خير العباد، ج١١، ص١٧١، مكتبه نعمانيه محله حنگي پشاور،)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

ال كياب مدينة شريف كوروييزب، كهناجا تزنبين ال لي كدريز مانه جابليت كانام ہے۔اور جوقر آن میں ذكر ہواوہ مشركين كامقولہ ہے،مؤمنوں كانبيں۔تفصيل کے کیے قناوی رضوبہ جلدتمبر: ۲۱ مس ۱۱ تا ۱۱۹ اکامطالعہ فرمائیں۔(ابوالاحمر غفرلہ) متمرك: (غوث معظم رضي الله عنه)

أبك شخص تشخ عبدالقادر رضى الله نعالى عنه كي خدمت مين آيا وركهنے لگا كه ميں اصفہان کا رہنے والا ہوں میری ایک بیوی ہے جس کوا کٹر مرگی کا دورہ رہتا ہے اور تعويزمنتر والول كواس كے معاملہ نے عاجز كرديا كرديا بي في نے فرمايا كه بياك جن ہے جو کہ سراندیپ کے جنگل کارہے والا ہے اس کا نام خانس ہے اور جب تیری بیوی پرمرگی آئے تو اس کے کان میں بیا کہدد بجو کے اے خانس تم کویتے عبدالقادر رضی الله تعالى عنه جوكه بغداد ميں رہتے ہيں كہتے ہيں كه پھرندائيواورا كرندمنع ہوگا تو ہلاك ہوگا تب وہ مخص چلا گیا اور دس سال تک غائب رہا پھروہ آیا اور ہم نے اس سے پوچھااس نے کہا کہ میں نے شخ کے تھم کے مطابق اس سے کہددیا تھا سواب تک اس کومرگی کاار نہیں۔

بیرسب کہتے ہیں کدمنتر کرنے والول کے سردار نے بیر بات کھی ہے کہ شخ عبدالقادررضى الله تعالى عنه كى زندگى ميں جاليس سال تك بغداد ميں كسى برمر گى كااثر تبين بواجب آب كانقال مواتو وبال مركى كااثر موا\_(121)

<sup>(121)(</sup>المرابع معدن الإنوار، العسن على بن يوسف الشطنوني عليه الرحمة، مؤسسة الشرف، لاهور پاكستان، ص ١٤٠٠)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

اوراعلی حضرت ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جضور خوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو مرگی ہوگئی جضور نے فرمایا کہ اس کے کان میں کہہ دو غوت اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ہے بغداد سے نکل جا، چنا نچہ اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اوراب تک بغداد مقدس میں مرگی نہیں ہوتی،۔(122)

معلوم ہوا کہ جہاں کہیں اللہ والوں کے قدم لگ جاتے ہیں وہاں بھاریاں ختم ہوجاتی ہیں اللہ تعالی کے فضل سے خوشحالی ہوجاتی ہے تو جہاں اللہ کا نبی یا دلی اپنے مقدی جسم کے ساتھ آرام فرما ہو وہ جگہ کیا بھاریوں سے شفانہیں دے سکتی؟؟؟ ضرور دے گ جبیبا کہ نبی اکرم مُل فیل کے قدموں کی برکت سے اہل مدینہ شفا یاتے ہیں اور حضور سیدنا شخ عبدالقا ورضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی برکت سے اہل بغدادمرگ سے محفوظ ہیں۔

### ،، احد متن است وشرح عبدالقادر،،

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام کومیرے لیے میرے والدین،
استا تذہ کرام، اور تمام امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اوراس ہریہ کو بارگا و نبوت
وولایت میں شرف قبولیت عطافر مائے ان اشعار کے ساتھ اپنی استحریر کوختم کرتا ہوں کہ۔
تجھ سے در، درے مگ، مگ ہے ہے مجھ کونبت
میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا

(122) حواله: (ملفوظاتِ اعلىٰ حضرت، حصه سوم، ص١٨ ٤ ، مكتبه دعوتِ اسلامي،)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

اس نشانی کے جوسگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے بڑا تیرا

میری قسمت کی قسم کھا ئیں سگانِ بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتار ہوں پہراتیرا

تیرگاغزت کے نتاراے میرے غیربت والے آ ہ صد آ ہ کہ یو ل خوا رہو ہر وا تیرا

> بدسہی جو رسبی مجرم و نا کا رہ سبی ہے وہ کیسا ہی سبی ہے تو کریما تیرا

مجھ کورسوا بھی اگر کوئی کیے گاتو یوں ہی کہ وہی نا ، و ہ رضا بند ۂ رسو ا تیرا

> میں رضا تو نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو سید جید ہر و ہر سے مولی تیر ا

السلام عليم درحمة الله دبر كانة ابوالاحمر محمد نعيم قا درى رضوى (فاضل دمدرس جامعه قادر بيعالميه نيك آبادم راژياں شريف مجرات) بسم اللدالرجن الرجيم

بابسوم

شریعت وطریقت و بیعت اور مرشد و مرید کے بارے میں

مرتب الوالاحمر محمر تعيم قادرى رضوى (فاضل ومدرس جامعة قادرية عالمية نيك آبادمرا ژبال شريف مجرات)

#### بم الله الرحمن الرحيم

# . باب شوم

اس باب میں ہم پہلے شریعت وطریقت اور پھر بیعت پر پھی تبھرہ کریں گے بھراس
کے بعد مر در صادق اور مرید صادق پر اپنی طاقت علمی کے مطابق عرض کریں
گے۔ تاکہ لوگول کو بیعت اور اصلی مرشد ومرید کی شناحت ہوجائے اور ای کے ساتھ جھوٹے پیرول کی پھی نشانیال بھی بیان کریں گے۔ تاکہ لوگ ان کود کیستے ہی بہپان جھوٹے پیرول کی پھی نشانیال بھی بیان کریں گے۔ تاکہ لوگ ان کود کیستے ہی بہپان جا کیں اور ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اور پھر مزارات اولیاء پر ناچ ، گانا، ڈھول فرھمکا، میلہ وسرکس، اور دیگر غیر شری امور پر پھی تبھرہ ہوگا۔ اللہ تعالی احس طریقہ خصمکا، میلہ وسرکس، اور دیگر غیر شری امور پر پھی تبھرہ ہوگا۔ اللہ تعالی احس طریقہ سے بیان کی تو فیق بخشے، آمین۔

## شريعت وطريقت:

شریعت سے مراد حضور منافیا کے اقوال بیں اور طریقت سے مراد حضور منافیا کے افعال ہیں۔(1)

ملاعلی قاری منفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اسلام کے ظاہر کوشریعت اور باطن کو طریقت کہتے ہیں شریعت بدن کا حصہ ہے اور طریقت دل کا حصہ ہے۔(2)

(1) حواله: (فتاوی رضویه ۱۲۰ س ۲۰ ۱۰ بحواله دس عقیدے از امام احمد رضا خان بریلوی علیه الرحمة ، ص ۲۱۰) (2) حواله: (مرقبلة الدهاتيح ، كتاب الايمان ، باب الاعتصام بالكتاب الدخمة ، ساتى ، بالكتاب المناتى ، باب الاعتصام بالكتاب ..... المخمال الثانى ، باب ۱۹ م ۱۹ ، تحت حدیث ، ۱۷۱ ، بحواله دس عقیدے از امام احمد رضا خان بریلوی علیه الرحمة ، ص ۱۹ ، ۱۹

شریعت اور طریفت دو جدا جدارا سنے نہیں بلکہ شریعت کی بیروی کر کے ہی بندہ الله تعالی تک پہنچا ہے اور بغیر شریعت کی اتباع کے الله تعالی تک پہنچاممکن نهيس ـشريعت تمام احكام جسم وجان وروح وقلب وجمله علوم الهيه إورمعارف نا متنام پہکوجامع ہے۔جس میں سے ایک ایک تکرے کا نام طریقت ومعرفت ہے۔ البذاتمام اولیاء کرام کے جملہ حقائق کوشر بعت کے تراز و پر تھیں گے اگر شریعت کے مطابق ہوں گے توحق اور مقبول ہوں گے ور نہ مردود ہوں گے۔ لیعنی شریعت ہی اصل کار اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے کسوئی ہے۔اور بہاں شریعت سے مرادحضور مَنَّ اینیم کی شریعت ہے جس میں صرف چند احکام ہی نہیں بلکہ تمام انسانی زندگی کے احکام پائے جاتے ہیں۔اور ان پر ہی ممل كركے بنده طریقت كے راستے پرچانا ہے اور اگر طریقت میں شریعت كا نام و نشان تك نه بهوتو اليي طريقت الله تعالى تك نبيل بلكه شيطان عين تك بى پېنچائے

اورآپ کوالیے لوگ کافی ملیں گے جن کاشریعت سے دور دور کا تعلق بھی نہیں پهرجمی وه این آپ کوطریقت کاشهنشاه کهلواتے نہیں تھکتے۔

معلوم ہوا کہ طریقت ،شریعت کا بی ایک حصہ ہے کوئی علیحدہ چیز کا نام ہیں جو بیہ كبح كهطر يقت اور چيز ہے اور شريعت اور چيز تو وہ شريعت اور طريقت كى ذرا بھر بھى

ادربه بات بھی ذہن شین ہونی جا ہے کہ بندہ جننی بھی عبادات وریاضات و مجاہدات بجالائے شریعت کے احکام اس سے ساقط نہیں ہوتے اور اگر ریصور کیا

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ المرتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ السَّادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ و

جائے کہ بندہ مجاہدات وریاضات کی وجہال مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ شرعی احکام اس سے ساقط ہوجاتے ہیں تو میقور شیطان ہے اور پھھیں، کیونکہ اگر ایہا ہوتا تو نبی اكرم من المين اورامام الواصلين حضرت على رضى الله نتعالى عنه كى عبادات اور رياضات میں کیا کی تھی کہ ال حضرات سے ندشرع کے احکام ساقط ہوئے اور ندی تحفیف ہوئی۔تو ہماری کیااوقات؟؟؟ بلکہ معاملہ اس کے بالکل عکس ہیں کہ جوں جوں بندہ شریعت پر مل کر کے اللہ تعالی کے قریب ہوتا جاتا ہے تو اس سے احکام شریعت کی تحفیف نہیں ہوتی اور نہ ہی احکام شریعت اس سے ساقط ہوتے ہیں بلکہ اور زیادہ سخت ہوجاتے ہیں۔

#### ,,حسنات الأبرار سيّات المقربين،،

نیک لوگوں کی نیکیاں بھی برگزیدہ بندوں کے نز دیک عیب شار ترجمه بالمفهوم: ہوتی ہیں۔

#### جن کے رہتے ہیں ہواان کوسومشکل ہے۔

جولوگ میر کہتے ہیں کہ جب جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے اس کے شرعی احکام میں تحفیف ہوتی جاتی ہے کیا ان کو بیمعلوم نہیں کہ اللہ نعالی کے حبیب حضرت محمصطفی منافظیم رات رات بجرعبادات ونوافل میں مشغول اور اپنی امت کے کے رور د کر دعا کیں کرتے رہے اور اللہ تعالی کے اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی ان پرایک نماز بھی اُٹھائی نہ گئی بلکہ نماز تہجد کا اواکر نا بھی حضور مَانْ فَیْمَ پر فرض کیا گیا جو کہ عام امتی پر فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ معلوم ہوا کہ جوں جول بندے کے درجات برصفة جائيں گے اس پرشر بعت کے احکام معاف نہیں بلکہ اور سخت ہوتے جائیں

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ المرتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

گے۔

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیه الرحمة سے پوچھا گیا کہ پچھاؤگ کہتے ہیں کہ شری احکام تو , وصول الله الله ، کا ایک ذرایعہ تھے۔ اور اب ہم الله واصل ہوگے ، اب ہمیں شریعت کی کیا حاجت ؟ آپ رضی الله تعالی عند نے فر مایا وہ بی کہتے ہیں وہ بینی تو گے ہیں ۔ ہیں گرجہنم میں بہنچے ہیں۔

معلوم ہوا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جواپی خواہشات کوشر بعت کے موافق کرئے نہ کہ وہ جو شریعت کواپنی خواہشات کے مطابق کرتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالی کا قرب صرف اور صرف حضور منافیظ کی شریعت ( بعنی حضور منافیظ کے انتاع ) میں ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اللہ تعالی تک نہیں پہنچا سکتا، ہر گزنہیں پہنچا سکتا، صرف حضور منافیظ کانقش قدم ہی اللہ تعالی کے قریب کرتا ہے۔ اور بغیر شریعت کی انتاع کے اپنے آپ کو اللہ کا ولی یاصوئی کہلوانے والے سے زیادہ بے وقوف میں نے بھی نہیں دیکھا کہ جس کا ولی ہونے کا دعوی کررہا ہے اس کے ہی احکام نہیں مانتا۔

نوف بيتمام بحث جوجم في شريعت اورطريقت برك بياعلى حضرت عظيم البركت الشاه احدرضا خان البريلوى عليه الرحمة كى كتاب , اعتقاد الاحباب في البركت الشاه احدرضا خان البريلوى عليه الرحمة كى كتاب , اعتقاد الاحباب في الحميل و المصطفى و الآل و الاصحاب، كى عبارت كامفهوم اورترجمه بجو كرائم في البيال كرماته آب كرما من ركها (ابوالاحم غفرله)

ببعث:

علماءكرام فرمات بي ايمان كى حفاظت كاليك ذريعه كى مرشد كامل كى بيعت

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمد متن است وشرح عبدالقاور ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

كرناب الله تعالى قرآن مجيد مين ارشادفر ما تاب\_

,, يَومَ نَدعُو كُلُّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِم،، (3)

جس دن ہرجماعت کواس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ (کنزالایمان)

ال آيت كريمه كي تفيير فرمات موسئة مفتى احمد بإرخان فيمي عليه الرحمة فرما بين \_اس

سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کی صالح کواپناامام بنالینا جا ہے شریعت میں , تقلید، ، کر کے

اورطریقت میں,,بیعت، کرکتا کہ حشراجھوں کے ساتھ ہوا گرصالے امام نہ ہوگا تو

ال كالمام شيطان بوگا۔ اس آيت ميں تقليد، بيعت، دونوں كا ثبوت ہے۔ (4)

مرشدامورآخرت کے لیے بنایا جاتا ہے۔تا کہاس کی رہنمائی اور باطنی توجہ

کی برکت سے مرید اللہ اور رسول نافیل کی ناراضگی والے کاموں سے بچتے ہوئے رضائے الی کے مطابق اسینے شب وروز بسر کرئے۔

بيعت كى دوسمين بيل (1) بيعت بركت (2) بيعت ارادت،

لین صرف تبرک حاصل کرنے کے لیے کسی کی بیعت کرنا آج کل اکثریہ بیعت کی جاتی ہے اور اس میں بھی دین و دنیا کی بھلائی کی نیت ہوتی ہے نہ کہ کسی گناہ وبدکاری کی۔ اس بیعت کے لیے شیخ اتصال (اس کاذکر آگے آجائے گا انشاء اللہ) ہی کافی ہوتا ہے اس بیعت کے بھی بہت فوائد ہیں۔ مثلاً ، ان خاص الخاص غلاموں

<sup>(3)(</sup>سورة بني أسرائيل: ٧١)

<sup>(4)</sup> حواله: (تفسير نور العرفان، تحت آيه مذكوره، بحواله آدابٍ مرشدِ كامل، ص١٦٠)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمد من است وشرح عبدالقادر به ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

اورسالكان طريقت سے اس امر ميں مشابہت ہوجاتی ہے اور حضور پُرنور حضرت محمد مصطفیٰ مَالِينِمُ فرماتے ہیں کہ

,,من تشبه بقوم فهو منهم،، (5)

ترجمه: جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہیں میں سے ہے۔ اوراس کا دوسرافا کدہ نیہ ہے کہ جب بیعت ہوجاتی ہے تو مرید کا اسینے مرهبر کامل کے ساته تعلق پیدا ہوجا تا ہے اور وہ اپنے مرشد کے ساتھ جلس واحد میں بھی بھی بیٹے بھی جاتا ہے، اور اس بیٹھنے کے وجہ سے بھی اللہ تعالی اس کونیک بخت بنا دیتا ہے جیسا کہ نبی اکرم منافیظم نے ارشادفر مایا۔

,,هم القوم لا يشقى بهم جليسهم،،(6) ترجمہ: وہ لوگ ( کامل مرشدین ) ایسے لوگ ہیں کہان کے پاس بیٹھنے والاجهى بديخت جبيس ربتا

## بيعن ارادت:

اعلى حضرت امام ابل سنت الشاه احمد رضا خان البريلوى عليه الرحمة فرمات ہیں، بیعت ارادت ریہ ہے کہ مرید ایناارادہ واختیار ختم کرکے خودکوشنے ومرشد ہادی بر

<sup>(5)</sup> حواله: (سنن ابي داؤد، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، حديث ٢١١: ٤٠٣١، ج٤، ص٢٦، . بحواله آدابِ مرشدِ كامل، ص١٦)

<sup>(6)</sup> حواله: (مسلم شريف، كتاب الذكر والدعا، باب فضل محالس الذكر، حديث: ٢٦٨٩ ، بحواله آداب مرشد کامل،ص۱۷)

حق کے بالکل سیر دکر دے،اہے مطلقاً اپنا حاکم اور متصرف جانے،اس کے چلانے يرداه سلوك عليكوئي قدم بغيراس كى مرضى كے ندر كھے، اس كے ليے مرشد كے بعض احكام، يا اين ذات من خود اسكے كے چھكام، اگراس كے نزديك صحيح نہ جى ہوں تو البين افعال خصرعليه السلام كيمثل مجهاورا ين عقل كاقصور جاني ،اس كي كسي بات ير ول میں اعتراض ندلائے ،اپی ہرمشکل اس پر پیش کرئے۔ یہی بیعت سالکین ہے ينى اللدتعالى تك يبياتى ب اوريبى بيعت حضور اقدس مَنْ يَنْ الله تعالى تك يبياتى بيعت حضور اقدس مَنْ يَنْ الله مناه كرام سے لى

محمی نے کیاخوب کہا کہ

الله الله كي جائے سے الله نه ملے التدواك بيل جوالتدسي ملادسية بيل

محربيه بات بھی ذہن تثین رہے کہ حضور غوث یاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہونے میں ایمان کے شخفظ ، مربے سے پہلے توبد کی توفق ، اور جہنم سے آزادی ، جنت میں دافطے جیسے عظیم مناقع موجود ہیں۔لہذاشیطان آپ کو بیعت سے رو کئے کی بھر پورکوشش کرنے گا۔اورآب کے دل میں طرح طرح کے خیالات آئیں گے کہ میں ابھی نماز کا پابند ہو جاؤں یا گھر والوں سے پوچھلوں،میرے دوست مجھے برا تو نہ مہیں کے وغیرہ وغیرہ لیکن بہاں پرسوینے کی ضرورت نہیں کیونکہ بیعت کرنے میں خیر ہی خیر سے دین کا بھی تفع ہے اور دنیا کا بھی لہذا موت کے منہ میں جانے سے

(7) حواله: (فتاوي افريقه، ص ١٤٠ بيحواله آدابٍ مرشدِ كامل، ص١٧) . ٢

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ المرتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

بہلے کسی اللہ والے بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن برنمام سلاسل ملتے ، کے سلسلہ میں آجا کیں۔

موجودہ زمانہ میں اکثر لوگوں نے بیعت کو ایک عام سی بات بچھ کر دنیاوی
کاروبار بنارکھا ہے۔ بے شارلوگ جن کاعقیدہ بھی درست نہیں ظاہری طور پر تصوّف
کالبادہ اُوڑھ کرلوگوں کے دین اور ایمان کو ہرباد کر دیا ہے اور کررہے ہیں۔ اور اپنی
اس ناا ہلی کی وجہ سے اصل مرشدوں اور پیروں کو بدنا م کررکھا ہے۔ ان دین و دنیا کے
ڈاکوؤں کی نشانیاں میں انشاء اللہ آگے ضرور بیان کروں گا تا کہ لوگ ان سے اپنادین
اور دنیا دونوں کو بچا سکیں۔

مسئلہ: حضرات کرام اہل سنت وارث علوم شریعت کیا فرماتے ہیں کہ زید سنّی ایک بزرگوارکا انقال ہو گیا، اب ایک بزرگوارکا مرید ہے۔ ابھی تھوڑا ہی زمانہ گزرا کہ ان بزرگوارکا انقال ہو گیا، اب زید کسی اور عالم سے بیعت ہوسکتا ہے یا نہیں؟۔

الحواب: تبدیل بیعت بلا وجہ شری ممنوع ہے اور تجدید جائز بلکہ ستحب ہے جو سلسلہ قادر بیا عالیہ میں نہ ہواور شیخ سے بغیر انحراف کے اس سلسلہ عالیہ میں بیعت کرئے وہ تبدیل بیعت نہیں بلکہ تجدید بیعت ہے کہ جمتے سلاسل اس سلسلہ اعلیٰ کی طرف دا جع بیں ۔(8)

<sup>(8)</sup> حواله: (احکمام شمریعست،امام احمدرضا خمان البریلوی علیه الرحمة،اکبر بك سیلرزلاهور،ص۱٦٤،)

### مرشد كامل:

جیسے بیعت کی دوقتمیں ہیں اس طرح مرشدِ کامل کی بھی دوقتمیں ہیں (1) مرشدِ اتصال(2) مرشدِ ایصال۔

## مرحنداتصال:

لیمنی وہ مرشد جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور مَلَّ اللّٰہِ کَک متصل ہوجائے اس کے لیے چارشرا نظامیں۔ متصل ہوجائے اس کے لیے چارشرا نظامیں۔ مہلی شرط:

مرشدِ اتصال کے لیے پہلی شرط بیہ کہ اس کاسلسلے واسطوں کے ساتھ حضور اقدس مُلاَیْنِ کَم بینی ایو، درمیان میں کہیں سے منقطع (جدا) نہ ہو کہ منقطع کے ذریعے اتصال ناممکن ہے۔ بعض لوگ بغیر بیعت محض برعم وارثت (وارث ہونے کر لیے اتصال ناممکن ہے۔ بعض لوگ بغیر بیعت محض برعم وارثت (وارث ہونے کے خیال میں) اپنے باپ دادا کے بجاد ہے پر بیٹھ جاتے ہیں یا بیعت تو کرتے ہیں مگر خلافت نہیں لیتے اور بغیر اجازت کے مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی بیعت کرنا ہرگر حضور منافیز کم تک اتصال نہیں۔

#### دوسری شرط:

مرشد سن سن می استیده مومهد مذہب گمراه کا سلسله شیطان تک پہنچے گا نه رسول اللّه سن اللّه من الله من من بہت کھلے ہوئے بددینوں بلکہ بے دینوں نے جو کہ بیعت اور

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ المد متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

اولیاء کے سرے سے خلاف ہیں مکاری کے ساتھ بیری مریدی کا جال بچھا رکھا ہے۔ان لوگوں سے خود بھی اجتناب فرما ئیں اور لوگوں کی بھی آئکھیں کھولیں۔

مرشدعالم ہولینی کم از کم اتناعالم ضروری ہے بغیر کسی کی مدد کے اپنی ضروریات کے مسائل کتاب سے نکال سکے صرف فارغ انتھیل ہونے کی سند کافی نہیں بلکہ علم ہونا ضروری ہے جاہے سندنہ بھی ہو۔اگر عالم نہ ہوگا تو وہ لوگول کیا راہ راست بر

اس كيامام احمد رضاعليد الرحمة فرمات بي كه جابل كامريد بهونا شيطان كامريد بونا ہے دیکھیے، (ملفوظات اعلی حضرت، حصد دوم اص ۲۹۷، مکتبد دعوت اسلامی،) اورصوفيائے كرام كافرماتے ہيں۔

, ,صوفی ہے علم مسخرہ شیطان است، ،

بعلم صوفی شیطان کامسخرہ ہے (مسخرہ جس کے ساتھ دل بہلایا جاتا چوهی شرط:

مرشد فاسق مُغلِن ( لِين اعلانيه كناه كرنه والا) نه بوراس ليه كه بير كي تعظيم لازم باورفاس كي توبين لازم باوردونون المصي بيس يسكنين \_

مرشد الصال:

مرشد ایسال اس کو کہتے ہیں جو مذکورہ شرائط کے ساتھ ساتھ نفس کے

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر منن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

فتنوں، شیطان کی چالوں، اور نفس کے جالوں سے خوب آگاہ ہو، دوسر ہے کی تربیت جانتا ہو، اور اپنے متوسل پر شفقت تامہ رکھتا ہو کہ اس کے عیوب پر اسے مطلع کر ہے ان کا علاج بتا ہے، اور جومشکلات اس راہ میں پیش آئیں انہیں حل فر مائے۔ مرشد کے جندا وصاف:

ججۃ السلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ الرحمۃ نے کامل مرشد کے مذکورہ بالا اوصاف کے علاوہ بیاد صاف بھی بیان فرمائے ہیں۔

ا جوددنیا کی محبت اور دنیوی عزت ومرتبے سے مندموڑ چکاہو

السيكامل مرشدت بيعت كرچكا بوجس كاسلسلة حضور مَكَاثِيمُ مَكَ يَهَجِهَا ہے۔

﴾ال محض نے ریاضت کی ہو۔

﴾ حضور نا النظم کا حکامات کی تقبیل کا مظهر ہو ( بینی اللہ اور اسکے رسول مُنالیُم کے احکام عمل کرنے والا ہو ( امر بالمعروف اور نہی عن منکر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا دول کو تازہ کرے۔)

﴾ تھوڑ ا کھا تا ہو۔

المحتصوري نيند كرتا ہو۔

﴾ زیاده نمازیس پڑھتا ہو، (لیمی نتجدودیگرنوافل)

﴿ زیاده روز \_ے رکھتا ہو\_( لیجی نفلی روز \_ے)

﴾ خوب صدقه و خیرات کرتا ہو۔ (اور اپنے مریدین کی حتی الامکان تکالیف دور کرئے، چاہے دعاسے کرئے یاعطاسے)

٥ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا الْمَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اس كى طبيعت مين تمام التھے اخلاق ہوں۔

کی صبر ، شکر ، توکل ، یقین ، سخاوت ، قناعت ، امانت ، حلم ، انکساری ، فر ما نبر داری ، سیائی ، حیاء ، و قار ، سکون ، اوراسی قتم کے دیگر فضائل سے مزین ، و۔

اس شخص نے نبی اکرم منافیظ کے انوار سے ایبا نور حاصل کیا ہوجس کی روشی میں تمام بُری خصلتیں مثلًا تنجوی ،حسد ، کینہ ،جلن ، لا کے ، دنیا سے بردی امیدیں باندھنا ،غصہ ،سرکسی ، وغیرہ ختم ہوگئ ہول۔

امام غزالی علیہ فرماتے ہیں ایسے مرشد بہت مشکل سے ملتے ہیں اگر کسی کو بیہ دولت نصیب ہوجائے اور وہ مرشداس کو اپنے مریدوں میں شامل کر لے تواس مرید دولت نصیب ہوجائے اور وہ مرشد کا ظاہری و باطنی ادب بجالائے۔(9)

# سيح مجزوب كى بهجان:

اعلی حضرت امام احمد رضا خان البر ملوی علیه الرحمة ہے کسی نے بوچھا، حضور! مجدوب کی بہجان کیا ہے؟

تو آپ نے فرمایا کہ سیج مجذوب کی پہپان ہے کہ شریعت مطہرہ کا بھی مقابلہ ہیں کرےگا۔(10)

اورآپ فرماتے ہیں کہ حالت جذب میں مثل جنون عقل سلامت نہیں رہتی،

(9) حواله: (محموعه رسائل امام غزالي، ايها الولد، خطبة الرسالة، رقم٢٦٣، بحواله آدابِ مرشدِ كامل، ص ٢٠، دعوتِ اسلامي،)

(10) حواله: (ملفوظاتِ اعلىٰ حضرت، حصه دوم، ص٢٧٨، مكتبه دعوتِ اسلامي،)

اس وفت وہ مُكَلِّف نہيں، جو بقائے عقل واستطاعت قصداً (ليمنی جوعقل کے ہوتے ہوئے ہوئے جان بوجھ کر) نمازیاروزہ ترک کرئے ہرگز , ولی اللہ، نہیں , ولی الشیطان،، ہو۔ اللہ اللہ، نہیں , ولی الشیطان،، ہے۔ (11)

اور بہارِشر بعت میں مولا ناامجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ اگر مجذوبیت سے عقل تکلفی زائل ہوگئ ہو، جیسے غثی والاتواس سے قلم شریعت اُٹھ جائے گا مگریہ بھی سمجھ او کہ جواس فتم کا ہوگا اُس سے ایسی با تیں بھی نہ ہوں گی، (کہ) شریعت کا مقابلہ کرئے۔ (12)

حاصل کلام بیر کہ جو مجذوب ہوگا تو اس کی نشانی بیہ ہے کہ بھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا۔اور اس پرشریعت کے احکام لازم نہ ہوں گے اس وقت تک کہ تھے نہ ہو جائے۔

مجذوب كامر يدوجانشين مونا:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلال مجذوب کے مرید ہیں یا سجادہ نشین ہیں ان کا سید کہنا بالکل درست نہیں کیونکہ نہ تو مجذوب کا کوئی مرید ہوتا ہے اور نہ ان کا سلسلہ آگے چلنا ہے کہ ان کا کوئی جانشین ہے۔

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ ہے پوچھا گیا کہ مجاذیب (مجذوب کی جمع) بھی کسی سلسلے میں ہوتے ہیں؟؟۔ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ خود سلسلے میں ہوتے ہیں۔ اوران کا کوئی

<sup>(11)</sup> حواله: (فتاوي رضويه، حلد ١٤، ص٩٠٤، رضا فانليشن لاهور،)

<sup>(12)</sup> حواله:(بهارِ شريعت، حلد اوّل، ص٢٦٦، مكتبه دغوتِ اسلامي،)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

سلسلہ بیں۔ان سے آگے پھر بیں جاتا۔(13)

معلوم ہوا کہ مجذوب کا نہ تو بندہ مرید ہوسکتا ہے اور نہ ہی ان کا جائشین ، اور جولوگ مجذوبوں کے مزاروں پر بطور سجادہ نثین بیٹے ہیں انہوں نے لوگوں کی آئھوں میں مخدوبوں کے مزاروں پر بطور سجادہ نثین بیٹے ہیں انہوں نے لوگوں کی آئھوں میں ممک چھڑک رکھا ہے ، کیکن بیر بات ذہمن شین رہے کہ حقیقی مجذوب اللہ تعالیٰ کے ولی ضرور ہوتے ہیں۔

مجذوب سيدعا كرانا:

اعلی حضرت امام احدرضا خان علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، ہریلی میں ایک مجذوب بشیر الدین صاحب اُخوند زادہ کی مسجد میں رہا کرتے تھے۔ جوکوئی ان کے پاس جاتا کم سے کم پچاس گالیاں سناتے، جھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق ہوا، میرے والد ماجد قدس سرہ والعزیز کی مما فعت تھی کہ ہیں باہر بغیر آ دی کے ساتھ لیے نہ جانا۔ ایک روز رات کے گیارہ ہج اکیلا ان کے پاس پہنچا، اور فرش پر جا کر بیٹے گیا۔ وہ ججرہ میں بیٹھے تھے مجھ کو بغور پندرہ ہیں منٹ تک دیکھتے رہے آخر مجھ سے گیا۔ وہ ججرہ میں بیٹھے تھے مجھ کو بغور پندرہ ہیں منٹ تک دیکھتے رہے آخر مجھ سے پوچھا صاحبز ادہ تم مولوی رضا علی خان صاحب (علیہ الرحمۃ) کے کون ہو؟ (لیعنی رشتہ میں کیا گئے ہو) میں نے کہا میں ان کا پوتا ہوں، فوراً وہاں سے جھپٹے اور جھ کوا ٹھ کرشتہ میں کیا گئے ہو) میں نے کہا میں ان کا پوتا ہوں، فوراً وہاں سے جھپٹے اور جھ کوا ٹھ کرنے ایشارہ کر کے فرمایا آپ یہاں تشریف رکھے، پوچھا کیا مقدمہ لے کرآ ہے ہو؟؟

میں نے کہا کہ مقدمہ تو ہے لیکن اس لیے ہیں آیا میں صرف دعائے مغفرت

(13)حواله:(ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت،حصه چهارم،ص٤٤٤،مكتبه دعوتِ اسلامي،)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

کے واسطے حاضر ہوا ہوں ، قریب آ دھے گھنٹے تک برابر کہتے رہے اللہ کرم کرے ، اللہ رحم کرے ، ۔

اس کے بعد میر ہے بیخطے بھائی (مولوی حسن رضا خان علیہ الرحمۃ) ان کے پاس مقدمہ کی غرض سے حاضر ہوئے ان سے خود ہی پوچھا کیا مقدمہ کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا مولوی صاحب سے کہنا کہ قرآن شریف میں میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا مولوی صاحب سے کہنا کہ قرآن شریف میں میں ہوگی تو ہے۔ کہ اللہ کی مد جلد آنے والی ہے، بس دوسرے دن ہی مقدمہ فتح ہو گیا۔ (14)

الله تعالى كے ولى كى پيجان:

مدیث شریف میں اللہ تعالی کے اولیاء کی پیجیان کے متعلق فرما گیا، ہواولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ،، (15) ترجمہ: اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جن کے دیکھنے سے خدایا دائے۔

# مرسد كامل كي تلاش:

دكايت:

ایک آدمی پیر کامل کی تلاش میں تھے بہت کوشش کی مگر پیر کامل نہ ملا، (لیکن)ان کی طلب صادق تھی، تو مجبور ہوکرایک رات عرض کیا: اے رب تیری

<sup>(14)</sup> حواله: (ملفوظات اعلى حضرت، حصه جهارم، ص ١٤٤٩، ١٤٤٩ مكتبه دعوت اسلامي،)

<sup>(15) (</sup>كنز العمال، كتاب الاذكار، حديث: ١٧٧٩، ج١، ص١١٢٠)

عزت کی شم آج منے کی نماز سے پہلے جو ملے گااس سے بیعت کرلوں گامنے کی نماز رد صنے جارے تھے، توسب سے پہلے راہ میں ایک چور ملاجو چوری کیے آرہا تھا انہوں نے ہاتھ پکڑلیا کہ حضرت بیعت کیجئے، وہ حیران ہوا، بہت انکار کیانہ مانے آخراس نے مجور ہوکر کہددیا حضرت میں چور ہوں میدیکھیے چوری کا مال میرے باس موجود ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے تومیرے دب سے عہدہے کہ آج صبح کی نمازہے پہلے جو ملے گا اس سے بیعت کرلوں گا،اتنے میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے، اور اس چورکوم اتب دیتے، تمام مقامات فوراً طے کرائے، ولی کیا (ولی بنایا) اوراس سے بیعت لی اور انہوں نے اس سے بیعت لی۔ (16)

عاصل کلام میرکه طلب سی موتو مرهد کامل مل بی جاتا ہے اور اگر طلب بی سی مجی جبیل تو دین ود نیا کے ڈاکو بہت ملیں گے سیامر شدنہیں ملے گا۔ (ابوالاحمد غفرلہ)

# حھوٹے پیر کی نشانیاں:

"قارئین کرام مرهد صادق کی نشانیال اور اوصاف آب نے پڑھ لیے جن کے ساتھ جھو نے پیر کا بھی تعارف ہوجا تاہے، کیونکہ اُن اوصاف کاعکس جھو نے پیرمیں بإياجا تاب، كيكن چرجى بم چندمز بداور برى نشانيان ذكركر وية بين، تاكه لوك ان کے دجل وفریب سے اپنے دین وایمان اور دنیا کو بچا عیس۔ الهجس كاسلسله حضور منافيا تك نديبنيا موبلكه برعم خودى ولايت كادعوى كرك

(16) حواله:(ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت،حصه چهارم،ص ۷۰ مکتبه دعوتِ اسلامی،)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمد مثن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

لوگول سے بیعت کے بیاباپ دادا کے سجادے پر بغیراجازت آباء یا بغیراجازت خلافت بیٹھ کر بیعت کرئے۔

﴾ جس كے عقيد سے الل سنت كے عقائد كے خلاف ہول۔

پچوعلم دین کے پاس سے بھی نہ گزراہو (لینی جس کے پاس اتناعلم بھی نہیں کہ اپنی ضرور بات کے مسائل بغیر مدد کے طل کرسکے۔)

﴾ جواعلانیه گناه کرتا ہوجیسے (1) زنا، (2) شراب، (3) چرس، (4) افیون و دیگر منشایات کا استعال کرنا، (5) جوا کھیلنا، (6) جانوروں کولڑانا، (7) غیرمحرم عورتوں کو دیکنا، (8) یا ان سے خلوت کرنا، (9) یا ان سے اپنی خدمت کروانا، (10) اور بالحضوص تارک نماز، روزہ ۔ وغیرہ بالحضوص تارک نماز، روزہ ۔ وغیرہ

گاغرور، تکبر، کینه کنجوسی، بےصبری، جھوٹ، لائے، اور بے وجہ غصہ، سرکشی وغیرہ یا ان میں سے چنداس کی تصلتیں ہوں۔

﴾ اینے آباء کے مزاروں پرمیلہ ہمرکس، مجرہ یادیگر غیر شرعی کام کروانے والا یا اس کی اجازت دینے والا۔

اب آباء کے مزاروں پر بت چڑھانے والا یا ڈھول باہے کے ساتھ گھڑولی چڑھانے والا یا ڈھول باہے کے ساتھ گھڑولی چڑھانے والا جواس کے آباء کے مزاروں پر بیکام کرتے ہیں۔
بین۔

﴾علم اورعلماء سي نفرت كرية والا

﴾ كالاعلم كرنے والا (عال) يا كروانے والاجس سےلوگوں كونقضان كہنچ كالے علم كے تعويذات پر پيسے معين كرنے والا يا پيسے لے كركام كرنے والا جو

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمرتن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

لوگوں سے بینے مانگ رہے ہیں وہ تمہاری حاجت کیا پوری کریں گے؟؟؟ پنچابی میں کہتے ہیں ، , جہنے ملک ڈنے ہے ہے ، اوند مذہ ہے ملک ڈنے ہے ، اوند مذہ ہے ہیں یہ جموٹے بیر نہیں (جولوگ بینے ہیں مانگتے ہیں اوراگر کوئی دے دے تو لے لیتے ہیں یہ جموٹے بیر نہیں کیونکہ عیم لقمان علیہ الرحمة جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کی ایک نصیحت ہے کہ ، کہی سے مال پرطع نہ کرو، وہ جب کوئی دے تو منع نہ کرو، اور جب زیادہ ہوجائے تو جمع نہ کرو، اور اور جب زیادہ ہوجائے تو جمع نہ کرو، ابوالا جمز غفر لہ )

الله وأرهى مند والياكتروان والا

کی ڈھول ڈھرکا کرنے والا یا ڈھول ڈھمکے سے اپنا استقبال کروا کرخوش ہونے والا۔اس کےعلاوہ لوگوں کوخود ہی دیکھے لینا جا ہیے کہ بیہ بیر کس شم کا ہے۔

## مريد صادق وكاذب:

ہم يہاں پرمريدوں كے بچھاوصاف بيان كررہ ہيں جوامام عبدالوہاب الشعرائی عليه الرحمة كى كتاب, الكو كب الشائق فى الفرق بين المريد الصادق و غير الصادق، سے اخذ كيے ياں۔

المرشد کے عمم یاممانعت برفوری مل کرنا۔

المحمر شد کے تمام نظام ذکر وجلس علم و بحث میں اس کامعاوان ہوتا۔

ا پنے مرشد کے مقام کا خیال رکھنا کہ میرے کسی بھی کام کی وجہ سے میرے نیٹنے کی عزت پر ترف ندائے۔

﴾ مرشد کی تی برخوشی کا اظهار کرنا ، که میرے مرشد نے میری اصلاح کی ہے۔

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر من است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

﴾ مرشد کے دیے ہوئے وظائف کی بابندی کرنا۔

المجس آدمی ، یا چیز کومرشد تا پیند کرئے اس سے نفرت کرنا۔

﴾ کتاب اورسنت کے ظاہری احکام (نماز، روزہ، زکوۃ، جے،قربانی، وغیرہ) کا پابند

ایی بیوی کی کمائی نه کھانا۔

ا ونیااوردنیادارول سےدوررمنا۔

المعلم اورعلماء مصحبت كرناب

المنكى بهيل، مذاق وغيره لغوباتوں ميا اجتناب كرنا۔

الم تھوڑ ہے مال پر قناعت کرنا۔

الله تعالى كى سى مخلوق كوسى مسمى بھى تكليف ندريا۔

﴾ نعمت پرشکراور تکلیف پرصبر کرنا۔

اليخ مرشدكو بنظر حقارت ندد يكهنا \_

ہم نے بیہ چنداوصاف ذکر کیے ہیں مزیداوصاف کا مطالعہ مذکورہ کتاب سے کیا جا سکتا ہے۔ بیہ اوصاف مرید کاذب میں نہیں سکتا ہے۔ بیہ اوصاف مرید صادق میں بائے جاتے ہیں اور مرید کاذب میں نہیں پائے جاتے ہیں اور مرید کاذب میں نہیں پائے جاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کوان اوصاف سے زینت بخشے ، آمین ۔

# مزارات کی حاضری:

اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا اور وہاں سے فیض حاصل کرنایادینی و دینوی مشکلات کے لیے وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور صاحبانِ مزار کو وسیلہ بنانا، صحابہ

کرام، تابعین، ننج تابعین، اولیاء کرام، اورسلف صالحین کا ہمیشہ سے معمول رہاہے۔ فاتحہ کا طریقہ:

مزار پرباوضوہ وکرجائے اور پائتی کے جانب سے جا کرقبلہ کی طرف بیٹے کر کے اور قبر کی طرف بیٹے کر اور قبر کی طرف منہ کر کے گھڑا ہو جائے پھر سورۃ قاتحہ آیۃ الکری ،اور تین باریا سات باریا گیارہ بارسورۃ اخلاص اوّل آخر تین، تین باریا زاکد بار درود شریف پرجھیں۔اس کے بعد دوٹوں ہاتھا گھا کرع ض کرئے کہ الیمی! میرے اس پڑھنے (اور اگر کھانا، کپڑا بھی ہوتو ان کا نام بھی شامل کرئے ) اور ان چیزوں کے دینے پرجو تواب بھی عطاء کرنا ہے اسے میرے عمل کے لائق نددے اپنے کرم کے لائق عطاء فرما، اور اسے میری طرف سے فلاں ولی اللہ مثلاً حضور ظائم کے ہائی ہو شو اور اولا د، امجاد، فرما، اور اسے میری طرف سے فلاں ولی اللہ مثلاً حضور ظائم کے عظام اور اولا د، امجاد، مریدین، وصید نا در میرے ماں باپ، اور فلاں فلاں اور حضرت آدم علیہ السلام مریدین، وصید تک ہوں گے سے روز قیا مت تک ہوں گے سے روز قیا مت تک ہوں گے سے روز قیا مت تک ہوں گ

مزارات يرعورتون كاجانا كيسا؟:

عرض: حضوراجمير شريف مين خواجه صاحب عليدالرجمة كمزار برعورتول كاجانا جائز بي البين؟؟؟

(17) حو اله: (احكام شريعت، امام احمد رضا خان البريلوى عليه الرحمة اكبر يك سيلرز الاهور، ص١٣٦٠.

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمد متن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

ارشاد: غیبۃ میں ہے، بیرنہ یوچھو کہ تورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے کہ ہیں ہی يوچھوكداس عورت بركس فدرلعنت ہوتی ہے الله كى طرف سے اور كس فدر صاحب قبر کی جانب سے۔جس دفت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے،اور جب تك والين نبيس آتى ملائكه لعنت كرية ريخ بين، (18)

سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں وہاں کی حاضری البندسنت جلیلہ عظیمہ قریب بواجبات ہے اور قرآن عظیم نے اسے مغفرت ذنوب کا تریاق

,,وَلُو أَنَّهُم إِذْ ظُلُمُوا أَنفُسَهُم جَاءُ وَكَ فَاسْتَغفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لُوَ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا،،(19)

ترجمه: اوراگر جب وه این جانوں پرظلم کریں تمہارے حضور حاضر ہوں پھراللہ معافى جابي أوررسول ان كيمانى مائكي توضرور اللدكوتوبة بول كرف والا ا مہریان یا تیں گے۔

خودحديث مل ارشادموا:

، , مَنْ زَارَ قَبْرِى وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِى ، ، (20) جوميرك مزاركريم كى زيارت كوحاضر موااس كي لي ميرى شفاعت ترجمه:

<sup>(18)</sup> حواليه: (غنية السمسلني، فيصل في المشائز، ص ٩٤،) (19) (مسورية النسباء: ٦٢) (20) حواله: (شعب الايمان، فضل الحج و العمرة، باب في المناسك، حديث: ٩٥٩، ج٣، ص (129.

واجب ہوگئی۔

دوسری حدیث میں ہے۔

,, مَنْ حَجّ وَ لَمْ يَزُرُنِي فَقَدْ جَفَانِي،، (21)

ترجمہ: جس نے جج کیااور میری زیارت کونہ آیا بیتک اس نے مجھیر جفا کی۔
ایک تو ہے ادائے واجب، دوسرا قبول توبہ، تیسرادولتِ شفاعت حاصل ہونا چوتھا
سرکار مُلِیَظِم کے ساتھ جفاسے بچنا،

یے عظیم اہم امورا لیے ہیں جنہوں نے سب سرکاری غلاموں اکنیروں پرخاک ہوی
آستانہ عرش نشان لازم کر دی ہے۔ بخلاف دیگر قبور ومزارات کے، کہ وہاں الی
تاکیدیں مفقو داورا حمال مفسدہ موجود، اگر عزیزوں کی قبریں ہیں تو بے صبری کرئے
گی اوراگر اولیاء کے مزار ہیں تو محمل (احمال) ہے کہ بے تمیزی سے باد بی کرئے
یا جہالت سے تعظیم میں افراط (زیادتی) جیسا معلوم اور مشاہد ہے لہذا ان کے لیے
طریقہ اسلم احتراز ہی ہے۔

بدر یا در منافع بے شاراست اگرخوابی سلامت برکناراست

(دريامل منافع بهت بين ليكن اگرسلامتي جابتا ہے تو كنار بے پر بى رہ) (22)

مسئله: اگرولی فی کے مزار کاسجادہ شین بدند بہب ہوتواس کے پاس نہ جائے صرف

<sup>(21)</sup> حواله: (المقاصد الحسنة، حرف الميم، حديث ١٦١٠ مص١١٦)

<sup>. (22)</sup> حواله: (ملفوظاتِ اعلى حضرت، حصه دوم، ص١٦ ٣١، مكتبه دعوتِ اسلامي،)

مزار برحاضری دے کرچلا آئے۔(23)

## عرس مبارك:

عرس مبارک جس میں قر آن خوائی، درود شریف، وعظ، اور ذکر وغیرہ شری کام ہول جائز بلکہ مستحب ہے۔ اس سے صاحب قبر اور کرنے والے دونوں کو تو اب ماتا ہے، اور اس کے کرنے سے لوگوں میں دین کی خدمت کا جذبہ بردھتا ہے کہ جس طرح فلاں ولی اللہ نے دین اور مخلوق خدا کی خدمت کی اس طرح ہم بھی کریں۔ فلاں ولی اللہ نے دین اور مخلوق خدا کی خدمت کی اس طرح ہم بھی کریں۔

ناجائز کام ناجائز ہی ہوتاہے جاہے کرک میں ہویا کسی اور موقع پر ہاں بیر بات ضرور

ہے کہ ناجائز کام کوکی مقدس محفل یا جگہ میں کرنا زیادہ گناہ کا کام ہے اس لیے کہ ایک

تواس مفل يا جكرى بادنى باوردوسر عناجائز كام كاكناه

اعلی حضرت علیدالرحمة سے پوچھا گیا کہ عرب میں جوناجائزافعال ہوتے ہیںان سے صاحب مزار کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہال یہی وجہ ہے کہان

حضرات نے بھی توجہ کم فرمادی ہے ورند پہلے جس قدر فیوض ہوتے تھے اب وہ کہلا رادروں

اورایک عگر پرفرمایا که جس عرس میں ناجائز کام ہوتے ہوں اس میں شرکت نہ

<sup>(23)</sup> حواله: (ملفوظاتِ اعلىٰ حضرت، حصه سوم، ص ٢٣، مكتبه دعوتِ اسلامي، بتصرف،)

<sup>(24)</sup> حواله: (ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصه سوم، ص۳۸۳، مکتبه دعوت اسلامی،)

<sup>﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿</sup> احمر متن است وشرح عيدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

کرئے۔

ميله، ناج گانا، دهول دهمكا، سركس، وغيره:

ميله، ناج گانا، دهول باج وغيره بجانابيسب كام حرام بين-

(1) میلداس کیے حرام ہے کہ اس میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے اور غیرشری امور کا اختلاط ہوتا ہے اور غیرشری امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔

(2) ناج گانا جاہے مزارات پر ہویا کسی اور جگہ بہر حال حرام ہے کہ اس میں شیطان کی پیروی ہے اور اللہ ورسول مَالِیْظِم کی نافر مانی۔اللہ تعالی ارشاد فر ما تاہے۔

,, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيرِ عِلمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولِئِكَ لَهُم عَذَابٌ مُهِينٌ،، (\*25)

ترجمہ: اور پھولوگ کھیل کی ہاتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی ہے۔ اورات بنسی بنالیں ان کے لیے ذلت کاعذاب ہے۔

اس آیت میں , ولهو المحدیث، کی تغییر میں حضر بت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند فرمائے ہیں کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ (25)

(3) ڈھول باجا بھی حرام ہے اور اس کی حرمت قران وحدیث سے ثابت ہے اللہ تعالی ارشادفر ماتے ہیں۔

,, وَاستَفْرِز مَنِ استَطَعتَ مِنهُم بِصَوتِك، (26)

(\*25)(سورة لقمان:٢)

(25)تفسير ابن عباس تحت آيتِ مذكوره)(26)(سورة بني اسرائيل: ٢٤)

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ احمر منن است وشرح عبدالقادر ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

ترجمه: اور (اے ابلیس) ڈھگادے ان میں سے جس پر قدرت یائے اپی

اسى آيت كريمه كي تحت امام جلال الدين سيوطى اورامام جلال الدين عليها الرحمة فرماتے ہیں۔

,,بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع الى المعصية،، (27) ترجمہ: کینی شیطان کی آواز سے مراد گانے مزامیر (وحول باہے) اور گناہ کی طرف بلانے والی ہر چیز ہے۔

اسى طرح خود نبى اكرم مَنَافِيَّا لِم مَنَافِيًّا مِنْ الرسْمَا وفر مايا ـ

,, قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَنِي اللهُ هُدِّي وَرَحمَةً لِلْعَالَمِينَ وَأَمَرَنِي رَبِّي أَن أَدُقَ الْمَزَامِيرَ وَالْمَعَازِفَ،،(28)

ترجمه! به شک الله تعالی نے جھے تمام جہانوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر تھیجااورمیر ہے دب نے مجھے مزامیر (باجوں، بانسریوں، ڈھولوں، وغیرہ) کوتوڑنے

(4) سرس بھی جائز نہیں کیونکہ اس میں بھی مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔اور اگر ایسانہ بھی ہوتو بھی جائز جیس اس لیے کہ اس میں بھی ڈھول ڈھرکا، ناج گانا، جانورون کی لژائی، اور دیگرایسے امور ہیں جوشیطان کی ایجادیں ہیں اور اللہ اور

> (27) حواله: تفسير جلالين،تحت آيت مذكوره،تفسير اين كثير تحت آيت مذكوره) (28) حواله: (المعمم الكبير، عبيد بن زخر، عن على بن يزيد، ج٨، ص١٩٧)

رسول مَنْ يَنْفُرُ كَاحِكام كِفلاف بين -

الله تعالی کی بارگاہ بلند و بالا میں حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کو وسیله بنا کر دعا کرتا ہوں کہ جھے، میرے والدین، میرے اساتذہ کو نیکوں میں رکھ کراُن کے ساتھ حشر فرمائے۔ اور بارگاہ غوشیت میں ان اشعار کے ساتھ استغاثہ کرتا ہوں کہ۔ ول پہ کندہ ہوتر انا م کہ وہ دز دِرجیم النے ہی یا وَل پھرے دیکھے کے طغری تیرا

نزع میں گور میں میزان پیسریل پہیں شد چھٹے ہاتھ سے دا مان معلی تیرا

> دھوپ محشر کی وہ جال سوز قیامت ہے گر مطمئن ہوں کہ میر سے سریر ہے بالا تیرا

بہجت ال مرکی ہے جو بہت الامرار میں ہے کہ فلک دارمریدوں پیرہے مہایا تیرا

اے رضاحیت عمی اُز جملہ جہاں وشمن تست کروہ ام مَامَن خود، قبلۂ خاجاتے را

الله تعالی میری اس ادنی خدمت کوشرف قبولیت عطافر ماکر بارگاہ نبوت و ولا بت میں بھی قبولیت کے درجہ سے نواز ہے۔ اور مجھے نبی اکرم سائیل آپ مالیل عنہ کا حاصی الله تعالی عنہ سلف صالحین ، اور حضور غوث پاک رضی الله تعالی عنہ کی حصت مزید بخشے اور ان حضرات کے دستویمل پررہ کر زندگی بسر کرنے کی تو فیق سے محبت مزید بخشے اور ان حضرات کے دستویمل پررہ کر زندگی بسر کرنے کی تو فیق سے

سرفراز فرمائے۔اوراس ادنی کاوش کومیری،میرے دالدین، رشتہ دار،تمام اساتذہ و جميع مسلمين وقارئين كالمجشش كا ذريعه بناكر جنت الفردوس ميں نبي اكرم مَنَا يَيْمُ اور آب مَالَيْنِ كَعْبُوبُول كَي سَكَت نفيب فرمائے۔

آمين بجاه النبي الكريم الامين ابوالاحر محرنتيم قادري رضوي

(فاصل ومدرس جامعة قادر بيعالميه نيك آبادمرا ژبال شريف مجرات)

#### مصادر و مراجع

( دوران تربیجن کتب سے مددلی گئ)

﴾ قرآن مجيد ﴾ المواهب الدنيه ﴾ آواب مرشد کامل امتاع الاساع ﴾ ابن ماجهشريف ﴾ بخارى شريف ﴾ احكام شريعت ﴾ بهارشر بعت ﴾ اسدالغابه الاسرار ومعدن الانور اعتقاد الاحباب في الجميل والمصطفى المحتاري المميس والآل والاصحاب القادرنيه السنن الكبرى للبيهقي ﴾ تھانوی کے پیندیدہ واقعات السيرة الحلبيد ﴿ تَفْرَتُ الخَاطِرِ السيرة الدويد ﴾ تفسيرجلا لين شريف الكوكب الشائق في بريد پينسيرعزيزي الصادق وغيرالصادق الفسير مظهري الكبيرللطمراني

دق کن هم مظهری کن نفسیر نورالعرفان کن مطابع العرفان که جامع المعجز ات (ججة الله علی ...) که جامع المعجز ات (ججة الله علی ...) که جامع کرامات اولیاء

المج جوام المحارفي فضائل النبي المختار

المقاصد الحسنه الكام المقاصد الحسنه الكام المقاصد الحسنه المتحد عربي المتجدع بي المواقف (علم الكلام)

﴾غدية المصلى ♦ حلية الاولياء الكبرى الكبرى ﴾ فأوي افريقه ارى شريف ﴾ فآوي حديثيه الكل النوة ﴾ فآوي رضويه ﴿ وَكُرِجُمِيلَ المحقصيره أطيب النعم ﴾ فلائد الجواهر البدي والرشاد ﴿ كَمَابِ التعريفات الأولياء ﴾ كتاب الفتن كنعيم بن حماد ﴾ سنن ابی دا ؤ دشریف الهسيرت غوث اعظم ﴿ كُنْرُ العمال ﴾ لقط المرجان في احكام الجان ﴾ سيرت غوث التقلين المسيرت مصطفي مالينام كالوامع الانوار البهية ومواطع الاسرار ﴾ شرح المقاضد في علم الكلام الاثربية ﴾ شرح عقا ئدسفي المحجموعه رسائل امام غزاني ياايها الولد ﴾ شرح عقيده طحاويه الممانع شرح مشكوة المصابح المشرح فقد اكبرملاً على قارى المحمرقاة شرح مشكوة المشرف مصطفى منافيتم €متدرك خاكم ﴿ الايمان ﴾مسلم شريف ﴿ طبقات الكبري همنداسحاق بن راهو ب<u>ه</u> ﴾عدة القارى في شرح سيح بخارى الممشكوة المصابيح

المصنف ابن الى شيبه المفوظات اعلى حضرت الخاطر الفاتر الخاطر الفاتر المحالة المسلطة قد والسلام بالنبي عليه الصلوقة والسلام الاقتضاد في الاعتقاد

### هماری چند دیگر مطبوعات



رُبِيْ الْمِرْدِ الْمِرْدِ الْمُرْدِ اللَّهِ لِلْمُرْدِ اللَّهِ لِللْمُرْدِ اللَّهِ لِللْمُرْدِ اللَّهِ لِللْمُرْدِ اللَّهِ لِللْمُرْدِ اللَّهِ لِللْمُرْدِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا



# هماری چند دیگر مطبوعات

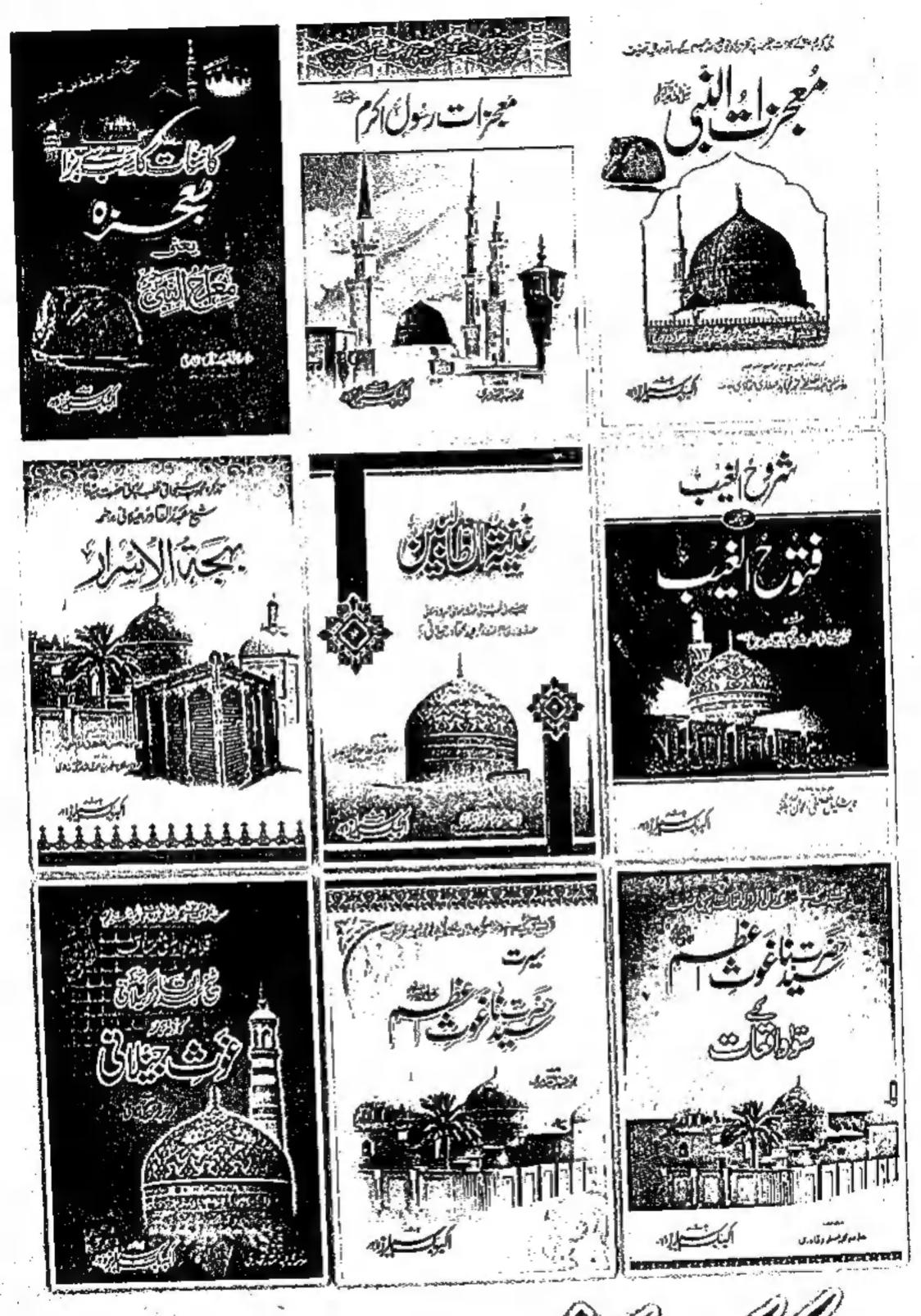

رُبِي الروبازار لا بول Ph:37352022